### سلسلة مطبوعات الحجن ترقئ أردؤ دمهند نمسهبير

خطبات عبالحق

ار جناب ڈاکٹرمولومی عبدالحق صاحب بالقابہ مقداعزازی انجن ترتی اُردؤدہند،

شائع کرده انجمن ترقی از دو (مهند) در ملی سیموار تیمت میسوارد (مطبوعه دیالی نیشتر کیاب دیالی)

1

# سلسايه مطبؤعات ِ انجن ترتی اُردؤ د مهند، نسه بسیر

قطیات عیادی

جناب ڈاکٹر مولوی عبرالحق صاحب بالقاب ستماعزازی انجن ترتی اُرودر بندی

شائع کرده انجن ترقی اُر دور سند، دملی سنه ساوله تیمت مجده کی بلامله عیر

طبع اقدل

CHECK J-2008 1 3 MARSH

M.A.LIBRARY, A.M.U. U100224

1

## فهرست

خطئبصدارت أردؤ كانفرس ناك بور به ربارج مسافلة خطببصدارت شعبتصحافت اورنشل كالنفنس ترويني رجنوبي مبندا ۲۲ مارچ سيموني خطبتصدارت أردوكانفرس لابور مروسمبرسمولي خطبرصدارت أردؤ كانفرنس كواليار ٢٠ جنوري الافكار خطئبرصدارت كل بنجاب أردؤ كانفرس لائل بورد ١٧٧ زودي الم الك خطبه صدارت دبوم أردى أنجن حايت اسلام لا جور ١١ اربيل الم المه م خطسهٔ صدارت شعبهٔ اُردو ال انظر ما مسلم ایجیشن کانفرس علی گرمه خطبُهُ صدارت شالی نبگال اُردؤ کا نفرنس (دیناج بور) منگال و خطبترصدارت أردؤ كانفرنس كالىك دسيبار) ، رنومبرسم اليه ا مخلوط زمان ا ا سندى أردؤ كا حفكا ١٢ عاسيان أددة ۱۳ تقرير

# خطبهٔ صدارت أرد و كانفرنس ناكب بور

#### س مارچ سيوله

ای حضرات! اگرچراپ کے شہر کا نام ناگ پرلین ناگوں تھرا ہو
لیکن یہ مجھے بہت عزیز ہو اس لیے کہ بہیں مجھے وہ بیش بہاسبن ملاہم
جے میں کبھی نہیں تعول سکتا۔ یہیں وہ واقعہ بیش آیا جے اب ایک گونہ
ناری حثیبت عاصل ہوگئ ہو اورجس نے ہاری تخریک میں قوت بیدا
کردی اور ملک کے اردؤ دال طبقے کی آنکھیں کھول ویں۔ میں اس واقع
کاذکر ہمینے شکر گزاری کے ساتھ کرتا ہوں اورجب تک زندہ ہوں اس شکرگر ادی کے ساتھ یا دکرں گا۔ میں اس اب ناگ پورنہیں ، ملکہ جاگ بور

میرے ایک دوست نے جو بہت معقول بینداورصاحب فکر ہیں مجھ سے اپنا طرزعل بدل دیا ہوا ور سے ایک روز فرما یا کہ جب کہ گا ندھی جی نے اپنا طرزعل بدل دیا ہوا ور اب" مہندی مندستانی جھوڈ کر مہندستانی کہنے تکے ہیں اب" مہندی میڈستانی کینے تکے ہیں جیساکدان کی بیٹا ور والی تقریر اوراس بینیام سے ظاہر ہوجو انھوں نے آل انڈیا آرد کو کا نفرنس دہلی کو بھیجا تھا تو اب اس برائے قصتے کو بار بار و ہرانا کھے

اچقا معلوم بنہیں ہوتا ۔ یہ سے ہولیکن ان کی تجویز اورکوششیں جوزہر کھیلا جگی اس اور جن کا افر روز بد روز برطیعتا جاتا ہو اس کا کیا علاج ؟ نیزاس بیغام سے جوانفوں نے اُردؤ کا نفرنس کو بھیجا تھا یہ مشرشے ہوتا ہو کہ مہندی ہندوں کی اور اُردؤ مسلمانوں کی زبان ہو ۔ جہاں تک اُردؤ کا تعلق ہو ہم اِسے تسلیم بنہیں کرتے کہ یہ سلمانوں کی باکسی ایک فرقے کی زبان ہی ۔ اور شکوئی واقعیٰ مال اِسے قبول کرے گا ۔ اُردؤ زبان کی تابع اور اس کی ساخت صاف بتا دہی ہو کہ یہ زبان برقول سرتیج بہا در سپرو کے ہندو مسلمانوں کا نافا بل تقیم ترکہ ہوئے مکن ہو کہ یہ کا ندی جی کا سہو ہولیکن ان کا سہود و مرول کے سویے کیجے اور ارادی اقوال سے زیا دہ قوت رکھتا ہو اور اس لیے ادر اس لیے ادر اس کے سویے کیجے اور ارادی اقوال سے زیا دہ قوت رکھتا ہو اور اس لیے اندیشہ ہوکہ یہ مغالط فہیوں کا موجب نہ ہو۔

ہمسے حال ہی ہیں لیگر اخبار کے آیک قابل مہندو نامہ نگار نے یہ دریا فت کیاکہ ہم جوبار بار ہر کہتے ہیں کہ اُرد کو مہندو سلمان دونوں کی مشترکہ زبان ہم تورائختات کب سے ہوا ؟ کیااس سے قبل بھی کھی ایساکہا گیا تھا ؟ لیے فک یہ ہم نے حال ہی ہیں کہا ہم اور بار بارکہا ہم اور باربارکہیں گے۔ اس سے پہلے اس کے کہنے کی صرورت نہ تھی اس لیے کہ یہایک مسلمامر تھا اورکسی کو اس میں فک نہ تھا اور ہر تخص جا نہا تھا اور رہندو سلمان وونوں اِسے اپنی زبان سمجھتے تھے۔ اس وقت اس کے جبانے کی صرورت ہی نہ تھی جبانا تو درکنا داس کا خبال بھی نہ آسکتا تھا ۔ اس کی صرورت اس وقت محوس ہوئ تو درکنا داس کا خبال بھی نہ آسکتا تھا ۔ اس کی صرورت اس وقت میں ہوئی جبانا تو درکنا داس کا خبال بھی نہ آسکتا تھا ۔ اس کی صرورت اس وقت محوس ہوئی تہذ ہیں جب کہ ہمندی کے حامیوں نے اس سے انکارکرنا خروع کیا اور ایک ہنی بناگ تہذ ہیب کا خول کھالا، وہ زبان اور تہذیب جس کے بنانے، سنوار نے اور ترتی دیے ہیں خول کھالا، وہ زبان اور تہذیب جس کے بنانے، سنوار نے اور ترتی دیے ہیں کے والے کھالا، وہ زبان اور تہذیب جس کے بنانے، سنوار نے اور ترتی دیے ہیں

ہارے اور ان کے بزرگوں نے صدیوں محنت کی اورجوان کی میک بیتی اور اس کے طاتے ہوئے اور اس کے طاتے ہوئے اس کو طاتے ہوئے اس کو طاتے ہوئے اس کو طاتے ہوئے اس کو طاتے ہوئے اس کا دل نہیں وکھتا! -

جدید مبندی سے مدعی سب سے بڑی دلیل مبندی سے حق میں یہ پیش کرتے ہیں کہ یہی ربان ایک الیبی ہی جو دیہات میں کام اسکتی ہی ہید دلیل مض خیالی اور ذرختی ہی، مدراس ، بنگال ، بنجاب ، گجرات ، جہا را نشر کا تو ذکر ہی نہیں کہ ان کی بوییاں جدا جدا ۔ ہیں ۔ یوبی ، بہا ر ، سی بی ، منظر ل انڈیا، وجہوتا نہ کے ملاقوں کو لیجے جن کی زبان مبندی کہی جاتی ہی اور دیکھیے کہ ان میں کس تدر مخلف بویاں بولی جاتی ہیں ۔ مثلاً برج بھاشا ، قنوجی ، بندیلی ، بانگرہ و ، مالوی ، راجتا نی ، گرہ صوالی ، اوردھی ، بگھیلی ، چیتیس گرہ ھی وغیرہ ۔

أيك بارنهي بارباس كاتجربه موجكا بوكحب ويهاتيول كيكسى جي

خطبات عبدي

یں اس زبان میں تقریر کی گئی جے ہمادے اس زمانے سے تعبق معز زلسیٹر مہندی کہتے ہیں تو کسی کے کھر لیکے نہ ہوا اور مجن نے باتیں کرنی یا حقے کے دم لکانے شروع کر دیے ۔ پنڈت جوا ہرلال نہروسے بڑھ کرکسی نے ہندتان کے دیہات کا دورہ نہیں کیا ۔ وہ نہ کسی دیہا ست کی بولی جانتے تھے اور نہ حب بندی سے وا تقت ہیں ۔ اکفوں نے اسی زبان میں تقریر یہ کیں (اور ایک نہیں ہزاروں تقریر یہ کیں ا جے ہم اُدواد اور انگریز ہندت نی ہج ہیں۔ اور بریز یڈ نمط تابت ہوئے ۔ اگر وہ مختلف علاقوں اور ہر علاقے کی مختلف بریز یڈ نمط تابت ہوئے ۔ اگر وہ مختلف علاقوں اور ہر علاقے کی مختلف بریوں کے سبسے زیادہ کام یاب اور بُرگو ہریوں تو ہوئی من تا تو ان کا سارا زمان صدارت اس میں بریوں کے کہا تو ان کا سارا زمان صدارت اس میں بریو ہوئی نہ تی ۔

اب ہی کے اس شہریں جب مسز بہنات تشریف لائیں اور بڑی دھوم سے ان کا استعبال ہوا اور ان کے اعراز میں ڈاکٹر کھرے صاحب کی صدارت میں جانہ ہوا تومسز بہنات اور ڈاکٹر کھرے نے کس زبان میں تقریر یہ کیں وہ کوئ دیہاتی ہولی تنی یا مہندی ؟ بہیں ، یہ وہی غریب آرد و جس براج مرطون سے ملے دے ہورہی ہیں۔

سوباش چندربوس نے یو ، پی ، بہا ر ،سی ، پی میں بارہ ورس کیے اورسینکر طول علیوں اور بی ، بہا ر ،سی ، پی میں بارہ وورس کے اورسینکر طول علیوں سی تقریر بی تقریر بی ہیں ۔ وہ بڑگا لی بین لیکن وہ سیدھی مداوی اُردؤ بیں کے ان کی تقریر کرنے بیں اور لوگ بلائکافت سمجے بیں اور متا فر ہوتے ہیں ۔ یہ ایک مثال ہی المیسی سینکر وں اور بزاروں مثالیں ہیں جو اس بات کو یہ ایک مثال ہی المیسی سینکر وں اور بزاروں مثالیں ہیں جو اس بات کو تا سبت کرتی ہیں کہ مہندستان کی اگر کوئی حام زبان ہی قو وہ اُردؤ ہی ہیں۔

مالی ہی ہیں ہندی پرچار نی سبعاد ہلی کا ایک جلسہ تھا۔ اس کے صدر حباب بند ت شری کا نت الویہ سے ۔ انھوں نے بہت صاف سخری اور فصح آرد کو میں تقریر فرمائی لیکن تھی آرد کو کی مخالفت ہیں۔ انھوں نے اپنی تقریر کے دولا میں یہ بھی فرمایا کہ جمجھے آرد کو سے پریم ہی۔ ہمیں بیستی کرخوشی ہوئی ۔ لیکن ہما وا اور سندی کا معاملہ بالکل دوسرا ہی ۔ ہمیں ہندی سے پریم ہی خہیں ۔ ہم اُس کے عاشق ہیں۔ ہم نے آسے ہندستان کے گوشے گوشے ہیں بنجایا اور سندی پر ہی ۔ کے عاشق ہیں منہای اور سندی پر ہی ۔ کے باہر تک ملکوں ملکوں کے گئے ۔ ہماری رابان کی تو بنیا دہی ہندی پر ہی ۔ آگر ہم اپنی زبان سے ہندی کا عنصر خارج کر دیں تو ہماری ربان کا وجود ہی اگر ہم اپنی زبان سے آرد و قارسی عربی رب کے سندی کے بہت کی اینی زبان سے آرد و قارسی عربی رو سکتا ۔ البتہ آج کل کے سہندی و الے اپنی زبان سے آرد و قارسی عربی کے بہت کی طوف ہی ۔ یہی وجہ ہی کہ جو پی سنداور خاص کرتا مل نا و والے ان سندرست کی طوف ہی ۔ یہی وجہ ہی کہ جو لوگ ہندا ورخاص کرتا مل نا و والے ان سے بدگان ہیں اور سیمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہندی سندی کے بردے میں سندرست کی طوف ہی دبان اور تہد ہیں کہ یہ لوگ ہندی کے بردے میں سندرست کی جو بان اور ان کی زبان اور تہد ہیں کہ یہ لوگ ہندی کا گلا گھونٹین چاہتے ہیں ۔

اسی مبارک شہر ہیں سص وارک مبارک سال میں بھارتید ساہتید برضد
کا اجلاس ہوا تھا جی کے صدر حباب کا ندھی تھے۔ آب جانتے ہیں کہ گاندگی جی
نے ایک وکیلانہ ، منطقیانہ اور حبّرت آفریں وماغ پایا ہی انھوں نے ہی
علیہ میں ایک لفظ "ہندی مندستانی" گھڑا تھا۔ جب اُن سے پوچھا گیا کہ ہندی
سے آپ کی کیا مراد ہی تو فر ما یا کہ وہ زیان جوکتا ہوں میں ہی اور بول جال
میں نہیں۔ اور جب یہ پوچھا گیا کہ ہندستانی سے آپ کا مطلب کیا ہی توفرایا
وہ زیان جوبول جال میں تو ہی مگرکتا ہوں میں نہیں آئی۔ یہ اس خص کا قول
ہی جو کی مند مہندی سمیلن کا صدر ہی ۔ جس نے سندستان بھریس ہندی کو

عام زبان بنائے کا بطرا اتھا یا ہو ، حس کے ایک لفظ پر کیا راجا اور کیا برجا دونوں کے کان لگے ہوئے ہیں۔اس قول سے صاف ظاہر ہو کہ ملک کی زبان نہ تو مبندی ہوسکتی ہو نہ سندستانی اکیوں کہ ایک بولنے میں آتی ہوتوک بول میں تهبیں آتی اور دوسری کتا بوں میں لکھی صاتی ہو نوبول جال میں منہیں آتی-اب رہ گئی ارُدوْ سواس كے متعلق كسى لوچھ كيھى ضرورت نہيں اكبوں كە بىربولنے میں تھى ائتی ہو اور کتا بوں میں کھی ۔ لعنی بول چال کی زبان بھی ہو اورا دب وانشا کی تھی اس ملیے بہی زیان اس دلس کی راشٹر مجاشا" بعنی عام زیان ہوسکتی ہو۔ حضرات ارُدو کی پیدائسش اور اس کی تا ریخ کوئ معمولی واقد نہیں يه مندستان كى تاريخ كا منهايت اسم اورعظيم الشان واقعه بهى موردول فياس بارے میں الیی غفلت برتی جوناقا بلِ معافی ہی - وہ بادشا ہوں کی فتوحات اور لرا تیون اوران کے درباروں اور حشوں کا حال توبڑی آب وتا بسے بیان کرتے ہیں لیکن ایک ایسے اہم واقعے کونظرا نداز کرجائے ہیں سب نے ذہبی اورا د بی انقلاب ببیداکرد یا ا ورجراصل مندستانی تهذیب کی جان سر-بیان وقت وحود میں آئ جب کہ ملک محکوشے محکوشے ہور ہا تھا، ہر رجو افرہ تحد محتاری کا دعوے وارکھا ۔ ملک میں اس سرے سے اس سرے تک عجب ہے سروسانی انتشارا ورسية تيني بجبلي موى مقى - آپس كى بجعوث في سارے كام ورسم برمم كرر كھے تھے ،كوئ ايك ملك تھا اور شكوى نظام - ايسے وقت ميں مسلمان یہاں آئے ۔ بے ترتیبی اور بدنظمی کورخ کیا اور اس قائم کیا ہنئے قوامدا در نے آئین نافذ کیے ۔ ایک ملک ایک زبان اور ایک تہذیب کی بنیا و ڈالی -د بی تبذیب اصل مندستانی تهذیب ۱ در ومی زبان اصل مهندستانی زبان بی کیوں کہ ان میں مندومسلمان دونوں کارنگ روپ موجود ہے۔

سندائی میں مطرفر بلیو۔ بی بیلی نے دھ کچھ دنوں کے لیے کور نرجئرل بھی ہوگئے

میں ایک مقالہ لکھا تھا جس ہیں

بد دلائل یہ تا بت کیا ہے کہ مہند سانی زبان ہی میں ایک مقالہ لکھا تھا جس ہیں

بد دلائل یہ تا بت کیا ہے کہ مہند سانی زبان ہی مہند سان کی عام زبان ہوسکتی ہی ۔

پر مقالہ جوں کا توں مہندی کے رسالے وشال بھارت ہیں شائع ہواہے ۔اس تحریر

سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مہند سانی زبان سے کیا مُراوہ ہو۔ چوں کہ مہند سانی کالفظ

زبان کے معنوں میں سب سے اوّل اہل پورپ اور خاص کر انگریزوں نے

استعمال کیا ۔ اس لیے انھیں کی شہادت بیش کرنی ضرور ہو تاکہ معلوم ہوکہ

وہ ہند سانی کس زبان کو کہتے گئے۔ یہاں میں اس کے حینہ سے بڑھا کرساتا ہوں

تاکہ آپ اندازہ کرسکیں کہ وہ جے مہند سانی نربان کہتا ہو وہ کون سی زبان ہو۔

مسطر بیلی کے مقالے کے ابتدائی جند جلے یہ ہیں :

رد سندستانی زبان جس کا ذکر میرے دعوے میں ہی اس کو مبندی ا اُروؤ اور رئینہ بھی کہتے ہیں اور رہے مرکب عربی اور فارسی وسنسکرت یا بھا شاسے ہی اور یہ کھیلے اگلے زمانے میں تام مبند میں رائج کھی -

عرب سوداگروں کی آمدور فت اور مسلمانوں کی اکثر پورش اور حکومت تمامی کے باعث الفاظ عربی اور فارسی اسی ٹیرانی بولی میں بہت مل کئے اور ایک نئی زبان میں گئی جیسے کہ بنیا و قدیم بر تعمیر نو ہو وے -

آخرالا مریہ بولی سندستان میں سب کوعزیز اور بیاری ہوئ اور اکشر متوطنوں نے اسی مرکب زبان برراغب ہوکر اس کوا خذکیا کہ اسبخ ایسے معاملات جن کا استحکام موق فٹ تحریر برنہ ہو اِن میں اسی سے کلام کریں ہو سا رامقالہ اسی طرز میں لکھا گیا ہی ۔ استے بڑھ کر ہرخض بلا کائل یہ کہ شے کا کہ یہ تو بعید وہی زبان ہی جے ہم اُروؤ کہتے ہیں ۔ مہندیتا نی سے ہیتے میں زبان

مُراد لی جاتی تھی اور مسطر بہلی بھی ابنی اس تحریر کی زبان کو مبند سانی ہی کہتے ہیں۔
مزرت نی اور اُردؤ کا امتیاز آج کل کا بیراکیا ہوا ہو۔ سب سے اول گروس نے
یہ امتیاز قائم کیا اور اس سے بعد گریرس نے اسے رواج دیا اور بھر مہبت
سے ووسرے لوگ ان کی بیروی کرنے لگے۔ اور یہ امتیاز تھی اس سے زیادہ
نہیں کہ اسان اُدوؤ کا نام مہند سانی ہی ہے۔ بہر حال ہی وہ اُدوؤ ہیں ۔

اب میں آپ سے صدیبے کی طرف متوجۃ ہوتا ہوں ·

برسب جانت بین که معلیه حکومت مین دفتری (ورسرکاری زبان فارسی عنی ا ورشالی مہند سے تام علاقیں ربعیٰ بنگال بہار ، یو۔ پی - پنجاب ) ہیں نیز سنظرل انڈیا ، راجبوتا نہ اور اس کے متعلقہ تام دلیبی که یا سنوں میں اور جنوب میں حیدر آبا د اور میبورتک فارسی کا رواج تھا۔ آپ کے صوبے میں بھی تھونسلوں کے عہدس ناگ پورکی سرکا ری اور وفتری زبان فارسی تھی۔ انگریزی حکومت کے بعدجیاکہ ووسے صوبوں اور علاقوں میں فارسی کی حکماً دوؤ نے دے لی توبہاں کی وفتری زمان عبی اُروؤ ہوگئی -لیکن کچے عرصے بعد حبب المندستان كى تقيم ساسى مصالح كى بنا برصواول مين موركنى توارد ويهاس رخصت ہوگئی اور مربئی اور بہندی میں کارروائ ہونے لگی ۔ اگرچہ اُرد فر وفتروں سے رخصت کر دی گئی ۔لیکن صوبے سے رخصت منہیں ہوئی ملکہوہ ا بنی فطری صلاحیت ا ورمقبولیت کی وجه سے پڑھتی ہی حلی گئی ۔ بول جال اور كاربا ركى زبان اب بھي اُروو ہي - اس كے علا وہ تجارت اور المدورفت كى سسانیوں کی وجسے بنجاب اور ہو. پی کے مہت سے لوگ بہاں آگربس مگئے اور ان کی بارولت نامعلیم طور بر اُردوکا رواج برطها ر بایدرواج اور برها ورترقی كرتا اگراس سے راستے ہل تعبق أكا وظيل نه أ جا تيں - براُكا وٹي بہت كيھ ہاری اور ہا دسے بھائیوں کی بیدائی ہوئ ہیں۔ ماندیگرچیسفور اور ان ام کیجہ جسب قلمدان وزارت ہندستان وزیروں کے مبارک ہا کقوں ہیں آیا تو کھی اقتصاوی بدحالی اور کھی طالب علوں کی کمی کے حیلے سے سرکاری مارس سے اُرو وُحن رحی طالب علوں کی کمی کے حیلے سے سرکاری مارس سے اُرو وُحن رحی کردی گئی اور ٹانوی تعلیم میں اُرو وُ پڑھانے کا بارگلیڈ اسلامی انجنوں کے کم ذور شانوں پر اور اور ای گیا۔ ان انجنوں نے ہاں تک بن بڑا ، اپنی لبا طرح موافق ہمت کی کیا اور کررہی ہیں دیکن یہ سارے صوب کا بوجھ کیوں کر انتھا سکتی ہیں اور سرمقام کوجیل بورجیسی انجنیں کہاں نصیب ہوسکتی ہیں۔

اب آب کے صوبے میں اُروؤی حالت سے کہ ایک برار میں تو رہو ریاست حیدر آباد کا ٹکڑا تھا ، آردؤ ہدارس کی تعداد نبتاً زیادہ ہی۔ وہاں دیہاتی رقبے میں بھی اُردؤ کے ابتدائی مدرسے پائے جاتے ہیں۔ جو سی بی سے علاقے ہیں اُن میں تقریبًا محدوم ہیں ۔ سی بی کے شہروں میں تو راور شہر ہی کتے ہیں) کچھ نہ کچھ اُردؤ کی تعلیم کا انتظام ہی بی لیک دیہائی میں اُردؤ کی تعلیم کا انتظام ہی بی لیک دیہائی میں اُردؤ کی تعلیم کا انتظام ہی بی لیک دیہائی میں اُردؤ کی تعلیم کا انتظام ہی بی لیک دیہائی میں اُردؤ کی خیرہ کی کا نام ولئی نہیں۔ اگرجان جنال عبی مقرب سے میاد ہی جہاں مسلمانوں کی تعداد منزادوں سے متجا وز ہی اور جن کی مادری زبان اُردؤ ہی ۔ شہروں میں اُردؤ کے جو ا بتدائی مدارس مین میں اُردؤ ہی حالت ناگفتہ ہم ہی۔ زبان عدرسوں کے میں اُن کی حالت ناگفتہ ہم ہی۔ زبان عدرسوں کے میں اُن کی حالت ناگفتہ ہم ہی۔ زبان عدرسوں کی نگرانی کے لیے مقربیں وہ اُردؤ سے بی ہروہیں۔ حالی مقربیں وہ اُردؤ سے بی ہروہیں۔ الی صورت میں ظامر ہی کہ تعلیم کی طان سے مقربیں وہ اُردؤ سے بی تدرئی غفلت ہو کہ ہو۔

اکٹرمقابات کے ٹانوی مارس ہیں آروؤمضمون کی جیٹیت سے بھی بہیں برطائی جاتی - اس لیے ان بچوں کے لیے جنموں نے آردؤ برائمری مدرسوں میں تعلیم پائی ہو صرف دورستے ہیں ۔ یا تو وہ غیراضلاع لیعنی دور دراز مقابات میں جاکرالیے مدرسوں میں تعلیم حاصل کریں جن میں آردؤ بڑھائ جاتی ہو یا ابتدائی تعلیم آردؤ میں حاصل کریں جی بعدمقامی مدرسوں میں جاتی ہو یا ابتدائی تعلیم آردؤ میں حاصل کریں ۔ بہلی صورت صرف امیروں میں ہندی اور دوسری شق تعلیم حاصل کریں ۔ بہلی صورت صرف امیروں کے لیے ہی اور دوسری شق تعلیم حاصل کریں ۔ بہلی صورت صرف امیروں کے لیے ہی اور دوسری شق تعلیم خاصل کریں ۔ بہلی صورت صرف امیروں

ان مالات ہیں جو ابھی بیان کے گئے ہیں ، اُردؤ کے بینے کی توقع مشکل سے ہوسکتی ہی ۔ کیا آپ کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ وہ زبان بو انہی کونہیں ، فک کے بہت بڑے حصے کوعزیز ہی دفتہ رفتہ مسط جائے اور اُس کے ساتھ وہ تہذیب بھی رخصت ہوجائے جوصدایوں ہیں بنی اور اُس کے ساتھ وہ تہذیب بھی رخصت ہوجائے جوصدایوں ہی بنی اور پختہ ہوئ کتی اورجس بیں ہمندستان کی ہرقوم کا حصتہ ہی اس کی اصلاح کا زم ہی لیکن اصلاح خود بخود نہیں ہوئی ۔ اس کے لیے بہت حبن کرنے بڑے ہیں ۔ بہت مجنن کرنے ہیں ۔ بہت محنت مشقت اعطانی بڑی ہی اوربہت کچھ اینار کرنا بڑی ہی اور بہت کچھ اینار کرنا بڑی ہی اب پہنے مزور اُسان ہوسکتی ہی ۔ بہت میں اور دل پر رکھ لیس تو بیشکل کچھ نہ کچھ ضرور اُسان ہوسکتی ہی ۔ بہت جنری آپ کی فدست میں بیش کرتا ہوں ۔ ان پرغور اب میں چند بچویز ہی آپ کی فدست میں بیش کرتا ہوں ۔ ان پرغور فرا سے ادر اگر آپ کے خیال میں مناسب ہوں قراح ہی سے ان کوعل میں فریا ہے ادر اگر آپ کے خیال میں مناسب ہوں قراح ہی سے ان کوعل میں فریا ہے کا ڈول ڈال دیکھے ۔

ا - بیہیں نہیں ہرصوبے میں برا کمری تعلیم کا تعلق میونیل بطوں اور ڈطرکٹ کونسلوں یا ڈسطرکٹ بورڈوں سے ہی - اور بہیں نہیں ہر مگہ یہ شکایت ہوکہ ان کے ہاتھوں انصاف نہیں ہوتا تاب نے ہماری زبال کے آخری برہے میں با بوسمبور نا نمند صاحب سالی وزرِنعلیم یونی کا خطبہ طا ہوگا ، انفیں بھی بہی شکا بت ہی ، و ذربر ہوکریکی وہ کچے شکرسکے تو ووسراکیا کرسکتا ہوگا ، انفیں بھی مجدر ہوجا تی ہی اور ملا فلت نہیں کرسکتی ۔ اس لیے ان کے افتیا رات تعلیمی معاملات میں کم کردینے چا ہیں ۔ اس میں توشا پرآپ کو افتیا رات تعلیمی معاملات میں کم کردینے چا ہیں ۔ اس میں توشا پرآپ کو افتیا رات تعلیمی معاملات میں کم کردینے چا ہیں ۔ اس میں توشا پرآپ کو افراد تعلیمی معاملات میں کم کردینے چا ہیں ۔ اس میں توشا پرآپ کو اگر ان کے ان کی انسان کام یا فی نہ ہوسکے ، اہذا کم سے کم پرکوشش کی جائے کرجاں تک اگرد تعلیم کا تعلق ہی اس کے ہا تھ سے 'کال کو کورت نود اپنے ہا تھ میں لے لیے ۔ کیوں کہ موجودہ حالات میں میونیپلٹیوں اور وُمطرکط کونسلوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ اگرد و مدرسے قائم کریں گی ، یا آپ کی تجزیر اپر ہمدر دانہ غور فر اکبیں گی ، خیال باطل ہو ۔ یہ اور بات ہم کہ ان کے دل پر ہمدر دانہ غور فر اکبیں گی ، خیال باطل ہو ۔ یہ اور بات ہم کہ ان کے دل بران جائیں لیکن دلوں کا بدلنا آپ کے توکیا گا ندھی جی سے بس میں بھی نہیں میں جو کچھ کھی ہوسکتا جو کچھ کھی ہوسکتا رنہ تیجی اور اپنی ہمت اور کوسٹش پر بھرو ساکرے جو کچھ کھی ہوسکتا ہو کہ نا سٹروع کردیجے ۔ اور اپنی ہمت اور کوسٹش پر بھرو ساکرے جو کچھ کھی ہوسکتا ہو کہ کرنا سٹروع کردیجے ۔

۷۔ دومری میر کوسٹش ہونی چاہیے کہ ہریڈل اسکول اور ہائی اسکول بیں اُروؤ میں تعلیم کا انتظام کیا جائے۔

س- اُردو مدرسوں کی نگرانی کے لیے حکومت الیے انسپکٹرمقررکرے جو اُردو دال ہوں -

م - كالجول مين أردو تعليم كاسعقول انتظام بهو-

۵- آرول کتب خانوں کو مکومت اور لوکل سیلف گورمنط کی طرف سے کافی ایداد دی جائے ۔

ہ ۔ حکومت آردؤ کے شبینہ مدارس قائم کرے یا ان انجمنوں کوجو اردوکے شبینہ مدارس جلاتی ہیں کائی امداد دے ۔

کے معالیوں اور وفتروں ہیں اُردؤ رسم خط کے استعمالی کی بھی ا جازت ہو۔

م - جولوگ اُردؤکو ا بنی ما دری زبان کہتے ہیں اور جہاں جہاں صرورت ہو اُردؤ مدارس قائم کریں اور قائم کرنے کے بعد ان کا انتظام حکومت یا نیم سرکا دبی اواروں کے سپروکرویں - اگر اسبلی ، میونیپل اور ڈومٹرکٹ کومٹل کے ارکان اس باب میں مقور کی سی بھی کا وش کریں تو بہت کچھ کامٹل ہو موسکتی ہی ۔

4۔ جن مکتبوں میں قرآن شراعیت پڑھانے کا انتظام ہے وہاں کوسٹسٹ کرسے اُردؤ پڑھانے کا بھی میدولیت کیا جائے -

،۱- بنی خطوکتا ست اور بہ شرط امکان کا روباری مراسلت اُردؤ میں کی جائیں۔ میں کی مبائے مینی اُرور فارم اور خطوں سے سینتے اُردو میں لکھے جائیں۔ دکا نوں کے سائن بورڈ اُردو میں ہوں۔

اا۔ سب سے زیادہ صروری یہ ہوکہ دیہات میں اُنعو ملارس کا سلسلہ قائم کیا جائے۔ اس معاسلے میں سی پی دانوں کو برار سنے سبن عال کرنا چاہیے ۔ کوئی وجر مہیں کہ اگر آپ آ مادہ ہو جائیں تو اتنا بھی مذکر سکیں جو اہل برا دیے کیا ہی ۔

۱۲ وی حیثیت لوگ جوٹے بیانے بر اُروؤ کے مدرسے قائم کے کی کوئٹش کریں -

الله الدود كى بقا وتحفظ اور اس كى ترويج وترتى كے ليے مضبوط يفا دوں پر تمام سى بى اور برا رئيس المجن ترتى اُدود بندكى شانوں كا

جال محسلاوي -

ان میں تعین آمرد ایسے ہیں کہ آپ آسانی سے یا تھوڑی سی کوشش سے کرسکتے ہیں - عرف نوجہ کی صرورت ہی اور تعین الیے ہیں جن کے لیے بہرت کچھ تاک ووو اور سعی کرنی چرے گی - کا م جوکرنے کے قابل ہی افوا اور جوٹا ہو یا بڑا ، حقیقی طور پر اسی وقت سرانجام باتا ہی جب کر خلوص اور مستعدی سے کیا جائے ہے ۔ اور خلوص اور ستعدی کی جلیبی کچھ اس وقت صرورت ہی وہ آپ پرظام ہی اور اور سیح یا کسی اور کے کہنے یا جیا نے کی ضرورت ہیں ۔

آپ کو معلوم ہوکہ اس سال تھام ہندگان کی مردم شاری ہونے والی ہو۔ مردم شاری کے ساتھ زبان شاری کی ہوتی ہو۔ زبان کے معاطے میں مردم شاری کی ربوط ستند مجھی جاتی ہی ۔ موافق نحالف سب اس ربوط کے اعداد و شار اپنے دعووں کے شوت میں پیش کرتے ہیں ۔ یہ بی آپ کو معلوم ہو کہ اس سیا ملے میں کیسی دھا ندلی اور بدد یا نتی کی جاتی ہی جہناں جہ کشنر مردم شاری نے خود اس کا اعزاف اپنی ربوط میں کیا ہو کہ ہجاب ادر فولی میں زبان کے گوشواروں میں بلاشہہ فلط اندواج کے گئے ہیں۔ ہندو فی رکھنے سے مرشخص کی زبان مہندی تھے خواہ وہ خص کو کی زبان کھائے ہیں۔ ہندو اور میں حال سلیان شارکنندوں کا تقا۔ زبان کے معالے میں جذبات بی مولی تھیں اور ناخوشگواری انتہا کو بری مقت بیٹی ہوئی تھیں اور ناخوشگواری انتہا کو بری مقت بیٹی ہوئی تھیں اور ناخوشگواری انتہا کو بری میزان برتہ کچھ افر نہ بڑا ممین اگردؤ کی میزان بر بہندت سالی رسانہ کے اور میں اور ناخوشگواری انتہا کو اگروؤ کی میزان بر بہندت سالی رسانہ کے ایک میرکئی ادر اضطلاع اردؤ کی میزان بر بہندت سالی رسانہ کی میزان برتہ کھی اور اضطلاع کے گوشواروں میں تو اکثر حالتوں میں یہ فرق بہت ہی بی بریکی ادر اضطلاع کے گوشواروں میں تو اکثر حالتوں میں یہ فرق بہت ہی بیسرویا بایا گیا "

دربوط مردم شاری سلافاع صفی ۱۹۳۰ - آخران بدعنوانیوں سے تنگ اکر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بوبی میں مرقف کی زبان ہندُستانی لکھی جائے ۔ چناں جس اگر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بوبی میں مرقف کی زبان ہندُستانی لکھی جائے ۔ چناں جس سلافاع اور سلافاع کی مردم شاربوں میں اسی برعمل کیا گیا۔

نجيراس كا مصالفة نه تقا ليكن مردم شادى ميس اس كى بهى بابندى بيب کی گئی ملکہ گریرسن کی من مانی تقییم کی ہیروی کی گئی ہینی مغربی بہندی اورمشرقی هندی دوتسین نزاردی کمئیں - مغربی سهندی میں بِهندُستانی ، یا نگرطو ، قنوجی اور بندمین شامل ہیں اور مشرقی ہندی ہیں اور نھی ، تکھیلی اور هیشنس گھڑی اور مندستانی میں اُروؤ اور مهندی رونوں ہیں - اب اگر کوی چاہے کہ مردم شاری كى ربوط سے أردو جاننے اور بوسلے والوں كى تعداد وريافت كرے تو یہ مکن نہیں ۔ ہندی اور ار دؤ کا امتیاز رسم خط سے کیا گیا ہو اور اس سے صرف نوا ندہ انتخاص کی تعداد معلوم ہوسکتی ہے۔ اسیبے انتخاص اسس شارسے خارج ہوں گے جولکھنا پڑھنا تونہیں جانتے لیکن زبا ن حاشتے اور بوسے ہیں سگرافسوس یہ ہوکہ مروم شاری میں اس کا ابتمام نہیں کیا گیا -أكراس كاخيال ركهاجاتا تؤاسانى سيمعلوم موماتا كدكت اظفاص مندى اككنا يطيعنا جانية اوركتة أردؤ لكم يطهر سكة بن ريدا عدا دصرمت بنجاب اسى في برار ، سنطرل اندیا اینبی ، حیدرآباد اورکشیر کے گوشوا رول میں مشدرت ہیں - باتی صوبوں اور علاقوں نے اس کی طوٹ مطلق توجیے تہیں گی حس کی شکا بہت مردم شاری کی رپوٹ میں بھی کی گئی ہو

کوتی خص اینی زبان مغربی مهندی یامشرقی مهندی منہیں کہتا یا بتاتا۔ روکسی خکسی زبان یا بولی کا نام لیتا ہی اور اکٹر صوبوں میں شار کمنندہ وہی زبا اور بولی اینے نقش میں ورچ کرتاہی - نسکین مجدمیں رہوسے مرتب کرسنے والے ان اعداد کو مغربی اورمشرتی ہندی میں تقیم کر لیتے ہیں ۔ اس طرح ہندی ہیں تقیم کر لیتے ہیں ۔ اس طرح ہندی ہینڈستانی ، اردؤسب گئیں ۔ البترجن علاقوں کی ما دری زبان ہندتانی یا مغربی مہندی جائے والوں کی تعدا درومری زبان کی حیثیت سے لکھ لی گئی ہی ۔ جس سے یدمعنی ہوئے کہ ہندستان بجر ہیں کسی کی بھی مادری ٹربان اردؤ یا ہندستانی نہیں ۔ مردم شاری کی ربوط کی یہ اونی سے فالیتی ہی ہوئے ہیں ہوتے کہ ہندستان بحر ہیں کسی کی بھی مادری ٹربان اردؤ یا ہندستانی نہیں ۔ مردم شاری کی ربوط کی یہ اونی سے فالیتی ہی

شارکندوں کی جانب داری پائی بنوت کو بہنچ گئی ہے۔ یہ مہندی اُروؤ کا کہی میدود بنیں بلکہ مدراس میں برگالی اور اُلو یا اور اُلو یا اور اُلو یا کے معاصلے ہیں بھی بڑی وجاندلی ہوئ ۔ جس کی وجہ سے بھرائی اور اُلو یا کے معاص افسر مقرر کیے گئے۔ اس معالمے ہیں شار کمندہ اور زبان تکھنے والا دونوں اپنی زبان کی جانب داری کرتے ہیں اور اس طرح اعداد وفتار خلط ہوجاتے ہیں۔ مدراس کے متعلق سان ہوئی کہ مردم شاری کی الیسی سے اعتباری ہوئی کہ سراس کے متعلق سان ہوئی کہ سراس کے متعلق مقرد کی جس کی رپو ملے سے معلوم ہؤا کہ جوں کہ گورمنط نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرد کی جس کی رپو ملے سے معلوم ہؤا کہ جوں کہ گورمنط کی طوف سے اُلو یا والوں کی حوصلہ افرائی کی ضاح ملازم سے وغیرہ میں خاص رعانی سے معلوم کئی جاتی ہیں ۔ لہذا اللہ کی طاح ملازم سے وغیرہ میں خاص رعانی سے اُلو یا زبان میں پوچھ گھے کرتے سے والوں نے اپنی زبان بھی اُلو یا لکھوا دی اور چوں کہ شار کنندوں میں اُلو یا والوں کی تعداد زیادہ متی اس سے وہ ہرکسی سے اُلو یا زبان میں پوچھ گھے کرتے سے اور جس کسی نے الو یا ہیں جواب دیا اس کی زبان اُلو یا لکھولی ۔

جیلے ہندی اُددوکا ناگوار عبگر طورت پوئی ہیں تقاجی کا اثر مردم شاری پر بھی بڑتا تھا۔ ناچاراس سے بچنے کے لیے بیعکم دے ویا گیا کہ پوئی کے ہڑخی کی زبان ہندستانی لکمی حاتے۔ بو جینے کی بھی ضرورت نہیں آبین اب خطبات عالجي

به فسار بهندستان کے نعبل بھی خوارہ رہ خاکول کی وجہتے دور بردور برط میتا اور مسلما فادا ہو اور ساست کی موجد وکش کسش نے اس س اور شدست بدا كردى يؤلبذان بادمروم شادى مين مهبت كيدبدعواني كالاندلية بهي كرفت مردم شاریون کا بخربه یه بتاتا بوکهزیان شاری کا انتصار زیاده ترشار کهندون يربيون الخوائدة ومجبورين والخنس سرمعلوم تبيي بوسكتا كدشار كنتديد عياب ان كى زبان كميالكمى برو ليكن لعنس اوقات خوانده انتخاص كى زبان بمي وه لين ك وفت كم عديم بوائدة النحاص احتياطًا يه ومكمد ليس كه شاركند مد المدوي

زبان الكي المخور المفول في بنائ في - كوى اور توبنين لكف دى مد وونسرات ا اردو دانوں کو مردم شاری سے کام کے لیے تریادہ تعداد میں استے آ سب کو بیش کرنا چلسیے - بیمبی ایک قومی خامست ہو اس سے برہوگا کر زبان کے معامله مي زياده دها ندلى بنين بون يائك ك -

مردم شادی کے گرشواروں میں زبان سکو دوخا نے جوستہ المامام ما دری زبان کا اور دوسرا زائد زبان کا ، نینی الیبی زبان جرما دری زبان کے علاوہ سی - مثلاً اگر کسی کی مادری زبان اُدعاہ ہی اور دوسری زبان جوده جانتا ہی فارسی ، انگریزی یا مسٹی ہے تو مادری زبان کے خانے میں اکردو اور وو سرسے تانے میں فارسی انگریزی وغیرہ تھی جائے گی - یا اگر کسی کی مادری زبان مهندی یا مربٹی ہی اوراس کے علاوہ اُردوجی مانتاہ ک تودوسرے خانے میں اردو درج موگ - برات می خوس فران نشین كرليني

الله مروم شماری میں سی نی اور برار میں آرد وُخواندہ اشخاص کی تعلو

اورستعدی کی ضوارت ہی کہ آردؤ کے خلاف سے سے ادر جیب عیب اعتراض گھرا گھرا کہ بیان کیے جارہ ہیں اور ان کو باربار و وہمرا یا جید بات ہوں گھرا گھرا کہ بیان کیے جارہ ہیں اور ان کو باربار و وہمرا یا جار با ہی ہی ہیں این پر ایک نظر ڈالنا جا بہتا ہوں کہا جاتا ہی کہ یہ زبان سلمان یا دشا ہوں سنے پیلائے ۔ گو یا بادشاہ ہی توزبا ہیں بناتے اور پیلائے ہیں ۔ یہ جملہ انفوں نے بیا ہوں کی ہے ۔ یہ جملہ انفوں نے بیلائے ہیں ۔ یہ جملہ انفوں نے بیان میں ارتفاد فرما یا تھا۔ اب بیک پر رہی ہی بیار شد ما ستد پر شد کے اجلاس میں ارتفاد فرما یا تھا۔ اب بی اسلامی ہو گھرت ہیں ۔ لیکن کسی نے اب کس یہ ارتبان کا دی میں بین کر کون سے سلمان با دشاہ تھے خوں نے یہ نیک کسی نے اب تک یہ بند بنایا کدکون سے سلمان با دشاہ تھے خوں نے یہ نیک کام انجام دیا۔ بینکرستان میں جب سک اسلامی جکومت رہی در بار اور دفتر کی زبان گاری میں بیک بیندوراجاؤں کی دفت میں زبان بھی فارسی ہوگئی۔خود بادشاہ رہی بکر میندوراجاؤں کی دفت می در بار اور دفتر کی زبان گاری

ایک اعتراف بہ جی ہوکہ یہ بدلیسی زبان ہی یامسلانوں کی زبان ہی۔
یہ سراسرفلد اور لغوہ وادرجان بوجر کی کھوں میں خاک والی ہی ۔ مسلمان اسے کہاں سے کہاں سے لائے تھے۔ یہ خاص میندستان کی پیدا وار اور دونوں قوموں بین میند واسلما نوں سے اسانی ، تہذیبی اور معاشرتی اخاو کا نیتج ہی ۔ مکر حقیقت یہ ہی کہ اس کے بتانے والے زیا وہ تر میندوہیں ۔ اگر اس میں چند فارسی عربی ہو کہ اس کے بتانے والے زیا وہ بر میندوہیں ۔ اگر اس میں چند فارسی عربی ہو کہ ہی ۔

ایک بات بریمی کہی جاتی ہوکہ یہ تو درباری زبان ہو اور با دخاہوں
اور نوابوں کی مصاحبت کے سینے موزوں ہو۔ بے شک یہ درباری بھی ہو
ا در بازاری بھی ، برعالموں کی بھی ہو اور عامیوں کی بھی ، منہریوں کی بھی ہواور دیا ہوں کی بھی ہواور دیا ہوں کی بھی ، یہ نسانوں کی بھی ہو اور سائنس دانوں کی بھی ، یہ نسانوں کی بھی ہو اور سائنس دانوں کی بھی ، یہ نسانوں کی بھی ہے۔ دور داست اوں کی بھی ۔ دفتر کی مثلوں کی بھی ہو اور قصیدوں اور غزانوں کی بھی ہو اور قصیدوں اور غزانوں کی بھی ہو اور قصیدوں اور غزانوں کی بھی ہے۔ دمیر دیجے ہی۔

ایک ایس زبان سے لیے جو ملک بھرکی عام زبان ہونے کا دعویٰ رکھتی ہے۔ ہو، صرور ہے کہ وہ

ا ۔ دلیبی زبان ہو، با ہرکی نہ ہو۔

الدكسي خاص فرقته يارقيه تك محدود ندمو-

سر زمانے كاسا كتردے سكے اور حالات كے مطالبي وهل سكے -

م ر برشم کے خیالات اور جذبات کے اواکرنے پرقاور ہو۔ ۵- اونی سے لے کراعلی تعلیم تک کا فررید بن سکے -

ار دؤ ربان یہ نام سرطیں پوری کرتی ہی ۱ سے کسی کوانکارنہیں ہوسکتا کہ یہ خالص دلینی زبان ہی ۔ نہ کسی خاص فرقے کی ہی اور نہ کسی خاص رقبے ہیں ہور مانے میں ہر تسلیمی اوبی ، کارباری اور نہ سلیمی طرور تیں پوری کرتی رہی ہی ۔ ہر نوع کے مضامین ، اعلیٰ سے اعلیٰ خیا لات اور نازک سے نازک جذبات کے اداکرنے کی قدرت رکھتی ہی اس وقت اور نازک سے نازک جذبات کے اداکرنے کی قدرت رکھتی ہی اس وقت ادنیٰ سے اور نا تی سیکھی جاسکتی ہی تعلیم کا دراجہ ہی اور سب سے بڑی بات یہ ہی کہ اسانی سیکھی جاسکتی ہی ۔ غیر ملکوں سے لوگ بہت کم عرصے میں سیکھ لیتے ہیں جن کی سیکھ وں نہ اور س نہا دئیں موجود ہیں ۔

اگر با وجودان نمام ا دصاف کے وہ طلب بھر کی زبان نہ ہوئی تواس میں زبان کا قصور مہیں ۔ یہ سراسر ہالا قصور ہوگا ۔ ہم کو شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک الیبی کا مل اور اصلاح پزیر بنی بنائ زبان مل گئی ہی ساگر ہم نے اس سے کام نہ لیا اور اس رہے تک نہ بہنچا یا جس کی وہ ستی ہی تو اس سے بڑھکر کوئی کفران نعمت نہ مہوگا ۔

اى الى سى في ومرار ! مين آب كوقاص طور برمخاطب كرتا جام ما الهو

خلبات وبدائق

الداس الياك أس كاكوار ما تخرك بعد جو ملتا في ين أب ك فهرناك يورس واقع ہوا آپ نے اپنی زبان کی بقا اور تفظ کے لیے معیدسے لا یا وہ كام كيا اورجوال مروانه جدوجيد كى راسياس صديب مين الجين ترتى أردؤ مندكى شاخيل اور مدرست بھى ووسرے مقامات سے زيادہ ہيں ۔ليكن يركا في نہيں - اب كھ وصے كے ليے كا نفرنسيں بند، منگاہے موقومت، ديروليوش بالاسترطاق ريكي اورقص قصير ادركا ذكائه كيمركز انجن كا يعام مُركَريبنيائي - جهال جهال بهلے سے مجه كام بوريا بري اسے مضبوط يهج ، بهال كام سست باكيا بر أس عبت يجير - جال اب تك بشروع نهي هوا وال الشريع كيج - بوان طرح اي النيس أردو لكننا يرهنا سكمات بونشد ثدای ان کی استعداد برصل نے کے لیے کتب خانے اور مطالع خانے کھولیے اور ایک الساسلسلہ قائم کر دیجے کہ کاکئری منکے کہ میں آردہ سکھنا

حابتا بقالیکن اس کاکوی وراید یا سامان نه بونے سے موج ره گیا ر اگرآب نے برکرلیا فرآپ کا صوبرست صواول پرمبعث سے جائے گا۔

اور ملك برك يرك لي روش مثال موكا -

\*\*\*\*

# خطئه صرات شعبه صحافت آل انثيا اورنثيل

کانفرس تردینی رجوبی مهندر

١٢٠ مارج سيمواع

ور علاوہ سرخیم قرت ہوئے کے اسلای حکومت نے سینکھوں ملاقی کے ماسان اطوار اور سینکھوں کے آوا ب واطوار اور مین فرق کے لطیعت بنانے میں مدودی - مسلمان احکومت کے دوق کے لطیعت بنانے میں مدودی - مسلمان احکومت کے

فن کو برانے مہندو حکم رانوں سے مہتر سمجھے سنے ۔ فنّ جنگ مسلمانوں کی آمدستے تبل نہایت ناقص مقا - با دود اور توسید و تفتیک کا استعال ان کی بدولت دا مج بهوا - بهت سی وستكاريون الدرصقاعيون مين وه به قول يأبرك " مرت وایجاد" کو کام میں لائے - ان کے نام اوران کی اصطلاحیں جوغیر مندوہیں ، یہ بنائی ہیں کہ ان کی صل بدلیں ہو۔ ا منصول في شخص كانذ الشيشه ما كوسك سازوسا مان اورزين وغيره كورواج ديا ، الحفول في موسيقي ركاف اور بحاف دونوں میں) اور طب اور سنیت کے علم میں بہت برا اضا فركيا اوران كى تفليد مين سندوون في كفي ان دونون علوم اورنجوم و کیمیا میں اصلاح وترتی کی اورسلمانوں ہی کی بدولست جنسرا فیداور تاریخ بہلی بارعلم دادپ کے شعبے ترار بلئے -ا معنوں نے سط کیں ، بیل ، فہریں ، کا روال سرائیں اور ڈاک فلنے بنائے اور فن تعمیر کے اعلی منونے بين كي اورني باغباني كوترتى دى - نيربيس سن بهلول ال يعولون سے آشاكيا - نظام مال كزارى جواكيرك زمانيس ٹرڈرمل کے رائج کیا تھا ۔ موجودہ طریقہ مال گزاری کی بلیام اسی بر ہی۔ وہ تام نجارت سمندر کے ماستے دور درا ز ملكوں سے كرتے تھے اورائھوں نے اہل بہند كے دل ميں یرا*حساس پیداک*یا که **ب**ندُستان بھی آباد دنبا کا ای*ک حسته* اور دوسرے مالک سے تعلق رکھتا ہی اور معاشرتی لمحاظم

#### خطبُ صدارت شعبُه صحافت آل اندليا اوزشيل كانغرنس ترويني رجزي بهند) ٧٧٠٠

دوسردل سے منقط نہیں - ان تمام استبارات سے مسلمانوں اور ہندووں کی متحدہ قوتوں کا تدن جس کے نما بندے وہلی کے مغل مخط منا بندے وہلی کے مغل مخط منا بندے وہد کے مغل مخط منا یاں ترتی کا حامل مخط حب کا وجود میں آنا دسویں صدی علیوی کے قبل مکن نہ مخط ہے "

"Besides the source of strength, there can be no doubt, in hundred other ways, the Mohammedon domination helped to reform the tastes and manners of the Hindus. The art of Government was better understood by the Mohammadons than by the old Hindu sovereigns. The Art of war also was singularly defective till the Mohammedons came. They brought in the use of gunpowder and artillery. In the words of Baber, they taught "Ingenuity and mechanical invention". In a number of handicrafts and arts, the very nomenclature of which being made up of non-Hindu words, shows their foreign origin.

### غرض یه اوردد سری برکات جرمیلانون کی بدولت مندوول کو

They introduced candles, paper, glass and household furtniture and saddlery. They improved the knowledge of the people in music, instrumental and vocal, medicine and astronomy, and their example was followed by the Hindus in the improvement of both these sciences, astrology and alchemy. Geography and History were first made possible departments of knowledge and literature by their example. They made roads, post offices, acqueducts canals and caravansarais and introduced the best specimens of architecture, and improved our gardening and made us acquainted with the tastes of new fruits and flowers. The revenue system inaugurated by Todarmal in Akbar's time is the basis of the revenue system up to the present day. They carried on the entire commerce by sea with distant regions and made India feel that it was a portion of the inhabited world with relations with all and not cut off from all social intercourse.

خطئہ صدار شعبہ صحافت آل انڈیا اور شیل کا نفرس تردیتی (جنوبی مهند)

تصیب موئیں یا جو مہندومسلم اتحادیت وجود میں ائیں حبیش را ناڈے نے
بری شخص سے اور مهایت لے لاگ طور پر بیان کی میں - لیکن ایک ہا ت جوهاص طور برقابل وكرهى ده بحول مي حسبس را نا دسه اس من بي قصور

... In all these respects, the civilisation of the united Muslim and Hindu powers, represented by the Moghals at Delhi was a distinct advance beyond what was possible before the 10th century of the Christian era".

ہیں ۔ میرشکا بیت مجھے ان تمام موردوں سے ہو جفوں نے سندستان کی تاریخ بر كت بين تهى إي ده باديثا مول أور راجا وُل كے شجروں اورنسب ناموں ،ان كى را تیول اور فتوحات ، ان کے در باروں اور شنول ، ان کے علوسوں اور تفریجوں کے مالات بڑی آب وتابسے بیان کرتے ہیں الیکن ذکر ہیں کرتے تدائس چیز کا جوتار کنی اور سیاسی ما معاشرتی اور تهذیبی اعتبار سے مندو مسلمانوں کے انتحاد اور بک جہتی کی سب سے اہم اور عظیم الشان یا وگار ہی -یوں توہاری بہت سی یادگا رہی ہیں نیکن ان ہیں۔ ان عمل مسط گمیس یا عَنْ والى مِير \_ بعض اليى إي حضي الك مجول جائيس كم اوركي اليي إي جوبرا في كا ثار ك كعدج لكاف والول اورقديم تاريخ كم مفقول كك ربي كى . ليكن أكرو و زبان معدول قوسول كى متركست اور اتخاد ، اوروونول قومول كى معاشرت ونهذب عيميل كي اليسي يا دكار به جين زمان كمي نهيس عبلاسكتا . وه رو توین جن کی یک جبتی اس درجے کو پہنے گئی ہوکہ وہ دنیا س ایک نئی زبان بیا کرسکتی ہوں وہ کیوں کر جدا ہوسکتی ہیں ؟ اس کا سارا دوس مورخوں اورسیاست والول یا سیاست کا روں پر ہے مورخوں نے تا يخ كالمح مفهوم نبي سمما - يا تووه اس قصه خواني سمحة رب يا تعصب فے ان کی آنکھوں بربطی باندھ وی - سیاست دال یا سیاست کار اغواض اور موس طلبی یا قومیت اوراس قیم سے لئے الفاظ اور اصطلاح سے کھیر میں بڑکرجدای کے فاصلے کوبڑھائے رہے ۔خداکے ان نیک بندوںنے اس بیش بها اور عزیز چیز کوجو با وجود اختلافات ، حنگ وحدل اورانقلابا مے باقی منی ، اپنی تنگ نظری ، تعصب اورنف تیت کے نذر کردیا اس کے بعد يركناك ول بعلو"ول بدلو" ايك صدائے بنگام اى

بیں نے یہ ذکر اس کے چیڑا ہو کہ آج کل ہر چیو کی طری کا نفرنس ، انجن ، اسمیلن اور بسرا خیار اور رسا سے میں قومی زبان کا مسئلہ زیر بہت ہو اور بسرا خیار اور رسا سے میں قومی زبان کا مسئلہ زیر بہت ہو اور بنے دلائل بیش کیے جارہے ہیں ۔ ساری بحث یہ بہ مندستان کی قومی زبان مہندی ہو یا مہندستان کی قومی زبان مہندی ہو یا مہندستانی یا اردؤ ۔ ان ہیں سے ہزبان کا حامی اس بات کا مدی ہو کہ اسی کی زبان قومی زبان مونے کا حق رکھی ہو کی حامی کی زبان قومی زبان مونے کا حق رکھی ہو گئی اس ساری بحث میں خور طلب افرید ہو کہ کہ ایک زبان کا مہدنا منا سب ہے ؟ اور مختلف عنا صربح ہیں سب سے لیے ایک زبان کا مہدنا منا سب ہے ؟ اور مختلف عنا صربح ہیں سب سے لیے ایک زبان کا مہدنا منا سب ہے ؟ اور اگر الیا ہوتا منا سب ہو کہ وہ کون سی زبان ہونی چاہیے ؟

ملانول مے نسلطے بعداس ومیع خطے سے پربیشان اجزا ایک خیرازہ میں مرتب ہوکرایک ملک کہلائے ، ایک نظام قائم ہوا اور ایک نئی تہذیب اور ایک نئی زبان کی بنیا و پری جوهیتی مهندستانی مهدسیب اور مهندستانی زبان به و- بدایک دن کا کام نر تفا - به صدیون کی سلسل محنت استیکوون اعلى و ماغول كى كاوش اور بالهى اختلاط ، عام روا والدى ماميل جل إورب دفا قت كانتيرها - اسست تبل ملك كى كوئ عام اورمشترك زبان نه عتى سي سرعلاقے کی بولی الگ اوراس کی مختلف شاخیں تقیں بچوں کہ مختلف علاقیاں کے تعلقات نانوشگوار یامنقطع کھے اور الدرنستا کے وسائل بھی کافی س تے اس لیے کوئ زبان الیی بنیے نہ بائ جسارے مکسکی عام زبان ہوتی . حبب اسلامی مکومت کویهاں استقلال ہوا اورمسلمان بہاں ستقل نس کئے ا وراس ملک کواپٹا گھر بنالیا اوریہاں والوں سے گھل مل ایک ہوگئے تو لاج ا یک کا افر دوسرے پر بڑا اور آہی کے ربط وضبط سے بی بخو دایک نئ متهذيب دكليم، اور ايك نئى زبان بنتے بنتے بن كئى جهمسب اہلي بهند كا بلا التياز ندسب وملت مورونی ترکه به - يه کوی ا دادی چيز يا کوستشش نه يمي ، يه عين فط ت كا اقتضا اور صرورت وقت كا تقاصا عيا - دنياكي تأريخ میں رہیجیب اور جبرت اگلیزوا تعریح - برقول الکرتاراحبدے " سے سے یر ہوکہ ایک نسانی امتراج وجومیں آیا مسلمانوں نے اپٹی ترکی ا در فا رسی ترک کر دی اور مندوں کی زبان اختیار کرلی ۔ مسلمانوں نے اسينے فرق تعمير اور مصدة رى كى طرح اس ميں بھى مالات و صروريات كے لحاظ ے ترمیم واصلاح کی اور اس طرح ایک نئی ا دبی زبان بیداکی جو اَروف ہو کیم مبندو at Influence of Islam on Indian Culture. 6-139.

یہ تہذیب اور زبان اُس وقت سے اب تک برابر جانی اُرہی ہے اوراس فیل کسی نے ان کے ہندی یا ہندستانی ہونے ہیں شبہ نہیں کیا تھا۔ صدیوں کی متنفظ محنت اور کوسٹن کو خاک میں ملاکر دو تین ہزار برس پہلے کی تہذیب اور زبان کو رائج کرنا سراسر کونتہ بینی ہے۔ کیوں کہ یہ اصلی مہن رستانی تہذیب اور زبان وہی ہوسکتی ہی اور زبان وہی ہوسکتی ہی حسل میں سب کے ہا کا اور دل و و ماغ گے ہوں اور جس کی تعدیر آلیسس کی دل جی اور جس میں سب کے ہا کا ور دل و و ماغ گے ہوں اور جس کی تعدیر آلیسس کی دل جس میں سب کے ہا کا ور دل و و ماغ گے ہوں اور جس کی تعدیر آلیسس کی مسلم اتحاد کو اس سے بڑوکر کوئی نقصمان نہیں بہتے سکتا کہ دو کو جو ہند و و دل ورسلمانوں کے اتحاد سے بنی ہی مطلم اتحاد کو اور یہ اتحاد سے بنی ہو مطالم کی کوسشش کی جائے اور یہ اور مسلمانوں کے اتحاد سے بنی ہو مطالم کی کوسشش کی جائے اور یہ

اور مسلمانوں کے اتحادیت بنی ہی مطالبے کی کوسٹن کی جائے اور یہ کہنا کہ اُردؤ مندومسلمانوں کامشترکہ ترکہ نہیں ہی ۔ تاریخ جبٹلانا ہی اِللہ مشرقیج بہا در سپرو نے اس بات کوجٹا یا ہی جیجے لیگ سبیاسی کردوغبار میں نظر انداز کرگئے ہیں ۔

بیں نے اس موقع برمشترک زبان کا ذکر اس کیے چھٹرا ہو کہ اس مقب یہ بہابیت اہم سئلہ ہو۔ میرایہ لقین ہو کہ تمام سیاسی چالیں اور سیمھونے ہے کا رہوں گے ۔ اگر زبان کا مسئلہ یہ ہی تنگ نظری کا شکا در ہا.
اس میں جولوگ اسپنے ملک کی محبلائ کے خوالماں ہیں انفیس اس برخورکر نالا زم ہو امدا تفیس ایک برخورکر نالا زم ہو امدا تفیس ایک ماہر لسانیات کے اس تول کو پنیش نظر رکھنا چاہیے ۔

لیکن ملک کی عام اور مشترک موسف کا دعوی مربولی منیں کر کئی

اس کے لیے حید شرطوں کا سونا لازم ہی اور وہ میر ہیں: -١- وه زبان دسي سوء بدلسي شرمو -

٧ ـ كسى خاص فرقے يا ريفية تك جندود نه عو -سرد ملک کے بہت بڑے حصتے میں مجھی اور اولی جاتی ہو۔

م ر برسم کے خیالات اور جذبات کے اواکرے پر قادر ہو۔ ن - اونی سید اعلانعلیم مک دربیدر تعلیم مرسکتی مو-

4 - زمان كاسائد وف سك اور حالات كرمطان وهل سك -

اس امریے نبوت کی مطلق صرورت نہیں کہ اُر داویفانص دلیں زبان ہوا بالبرسيد بنين اي اورنه من ستان سد بالبركسي علاقے ميں رائج ہي - يہيں -بریا ہوئ ، کی ، بڑھی اور پروان برطھی -

یری ظاہر ہر اور محاج تبوت نہیں کہ برکسی خاص فرقے کی زبان نہیں اور ندکسی خاص رقیے ہیں محدود ہے ۔ یہی نہیں کہ برستالی مند،سنطرل انڈیا، سی بی میں لاکھوں کروٹرول اشخاص کی ما دری زبان ہو اوران مقامات س برجگہ بولی اور بھی جاتی ہی ، بلکرصوبہ بنی کے علاقے گرات ، فائد س كينا لك ، وصاروار اورصوب مراس كے علاقے أندهم ا ، شالى أركا ط، اوردوسدا ضلاعين سرارون لاكون كي ما ورى ربان أروو يهو أور الي لوكون كى تعداد تولي شار بهى عواردؤ بولت سجفة اب عرض يهى الك الیی زبان برج و مهندستان پیرا تقریبًا مرعگد بولی ا در پیجی جاتی به کا مکرستدستان سے باہر بھی بخلف مقا مات میں مجی یا بولی جاتی ، و اور سب سے بڑی بات یہ ہر (جواس کی فرقیمت کی بین ولیل ہر) کہ اس سے بندنے اور ترقی وسینے میں خرف مبنددون اورسلمانون كابي بائفه نبيب لمكر ألكريز بارسي اورسكه معي شریک ہیں۔ اور ان میں سے ہرقوم کے لوگ ار مؤک کے مصنف اور شاع میں گرزے ہیں اور آپ کو ید من کر حیرت ہوگی کہ تخوینا ایک نشو یور ہیں اور آپ کو ید من کر حیرت ہوگی کہ تخوینا ایک نشو یور بین یا ایک کھوانڈین الیسے ہیں جواددو کے شاء ہوئے ہیں اور نیم ان میں سے صاحب ولوان ہیں۔ یہ مات مہندستان کی کسی دوسری زبان کو نصاب مہیں ۔

ادنی وا علا اور مرضم کی تعلیم کا وربید اُردؤ زبان آج سے تنہیں تقریباً سوسال سے ہی ۔ آئیسویں صدی کی تعیسری کوہائک اور اس کے بعد تک بی وہائل کا نج میں تام علوم و فتون مثلاً فلسفہ ، طبیعیات ، کیمیا ، ہیت ، معاشیا ، قانون ، ریا ضیاست وغیرہ آردؤ ہیں پڑھا ہے جائے تھے اوران تمام علوم بر آردؤ ہیں ترجمہ اور تالیف کی گئی تھیں اور آج جاسے جا سوعنا تیر میں شام علوم کی اعلی تعلیم اُردؤ میں وی عباتی ہی ہی میں میں الله کی اعلی تعلیم اُردؤ میں وی عباتی ہی ہی میں میں اور آج جا سوعنا تیر میں میں میں میں میں میں میں میں میں اسی زبان کو حاصل ہی

زبان جرف بول جال ہی کے سید نہیں ہوتی انسان محق بولے اور سے برط بوانے کی کل نہیں ہو ۔ زندگی کا بھیلا وُ دؤر دؤرتک ہے اوراس کے شعبے اسی قدر وسیع ہیں جس قدر کہ کا کنات ۔ زبان زندگی کا نہایت مفید اورا ہم جز ہی اورزندگی سے ہرشیج کے سائڈ اس کا لگا وُ اس قدر گہرا ہو کہ انسانی ترزن اور مہزمی کی ٹرقی جرہم اس وقت ویکھتے ہیں اس میں بہت اسانی ترزن اور مہزمیہ کی ٹرقی جرہم اس وقت ویکھتے ہیں اس میں بہت سے اس کا دخل با یا جا تا ہی ۔ اس لیے اختیا رکرنے کے قابل وہی زبان سیانگی ہی جو جہزمیں و میدن کی حد ہوا دران تام انسال واعال کے انجام سیانگی ہی ہو جو ترز ما سے کا کا تعلق جیا سے انسانی سے ہے۔ اگر وہ زما سے کا کھی میں اس کے انہا میں میں کارا مد ہو سیکے جن کا تعلق جیا سیے انسانی سے ہے۔ اگر وہ زما سے کا کھی میں میں میں کارا مد ہو سیکے جن کا تعلق جیا سیے انسانی سے ہے۔ اگر وہ زما سے کا کھی میں میں انسانی سے دیا ہوں انسانی سے دیا ہوں انسانی سے دریا سے کو اورا

پورا منہیں کرسکتی تو ایک مقامی بولی ہوگی اور ملک کی مستند زبان ہوئے کا وعوا نہیں کرسکتی ۔ اس کے لیے ضرورت ہوگہ ہم اُر دؤند بان کی تاریخ پر نظر والیں اور دیکھیں کہ گرشتہ زبانے میں اس نے کیاکیا ۔اب اس کا کیا رنگ ، والیس اور دیکھیں کہ گرشتہ زبانے میں اس نے کیاکیا ۔اب اس کا کیا رنگ کیا گئی ہوگئی ہو اور ہمیں اس کے لیے کہا کہ ناجا ہیں ۔ یہ موقع تفصیل کا نہیں لیکن اس سے کا رنا ہے کے سمجھنے سمے لیے فی اکال ایک اجمالی نظر بھی کا فی ہوگی ۔

يه زبان عوام كى عقى ابول جال كى تقى - ولى سے جلى اور حكومت كريشكرا صديد بدارون ، ابل علم ، ببيته ورون اور تاجرون عنى سائد وسط مند ، را جبيوتاند ، مجوات ، وكن وغيره بن بهني والمي علم أيك مدّبت تكسار ست عوام کی برل سجه کرحقارت سے ویکھتے سے اور وہ علم واوب کی سرمانیں قدم نه ريصني ياى آج جودنياكي شاكسيندرين اورعلي ربانين كبلاق اي وه بھی ایک وقت عوام کی بولیا ل تھیں اور اہتدا میں ان کے ساتھ تھی یہی سلوک ہوا تھا فرض عوام کی یہ اول ایب ہی آب ملک میں کھیلتی علی گئی کیوں کہ نطری صلاحیت اور زمانے کے حالات اس کی تابید ہیں گئے ۔ سب سے پہلے ورولٹوں اور صوفیوں سنے اس کی قدر پہان ۔ سیّا صوفی سبس طرح انسانی نفنی سیمه بهج وخم اورنشیب و فرازسید وا نفت به دا بحاسی طرح وه أد ملسف كا مزاج بنياس عبى بهوتا بهو -اس كا واسطر برطبقه اور بر توم والنت کے لوگوں سے ہوتا ہوسکی عوام سیاسے زیا وہ اس کے گر ویدہ ہمت ہیں اس ملیرعوام کے واول کو سوہ لینے سے عوام ہی کی اولی کارگر بهوسكتي به و- اس كى تقبها ورت مين آ عظوي صدى بهجرى سييمسلسل ملى بهو البندائ صوفها سيرا قوال مندي يا أسى ملى على زبان مين جب ك قسرت مير، سابيس

خطبه صدارت شعر بم من الله یا اور نظیل کا نفرس ترویتی دبنو بی مهند سامه مهند می در من این است بین جوان که مرید ول نے بین جوان که مرید ول نے بین جوان که مرید ول نے بین احتیاط سے محفوظ دیکھے ایس دمثلا با با فرید شکر کئے ، حضرت بن و نواز گیبو وراز ، امیر خسرو ، قطب عالم ، شاہ عالم ، سید محموجان بوری وغیر بها والدین باجن ، شخ عید الفدوس گنگوہی ، شاہ محد تفوت گوالیاری وغیر انہی برزگوں میں سے باب دلیکن ان کے علا وہ الیسے صوفیا بھی گزرے باس من اور اس من کا من من اور اس کی منا و اس من کا منا کا مدن کی منا و اس منا و جن کی منا و اس منا و اس کی منا و اس منا و اس کی منا و اس منا و اس کا منا و اس منا و اس کا منا و اس منا و اس کا منا و اس کا منا و اس کا منا و اس کا منا و اس کا منا و و منا و منا

گیا رھوبی صدی تک کے بزرگ ہیں -ان کے کلام میں و دچار ہائیں قابی غور ہیں جن کی بنا پر ملی جلی ہو لی مہندی کا میں میں ان کے کلام میں و دچار ہائیں قابی غور ہیں جن کا سے ریخت سے اُروڈ ایک شقل نہاں ہوگئی - اوّل تو یہ کہ ان سب تھا کلام فارسی رسم خطایں ہو اور یہ رسم خطامش میں مہندان

کی ایک بولی نفتے لباس میں نئی سے دھے سے علوہ گر ہوئی ہی ۔ دوسری بات یہ ہو کہ مہندی الفاظ کی بہتات ہی اور دبی فارسی بہت کم سجینیہ آبیں جدگی سب حکمت جیلا آبیں البک نانڈ رہے اکیلا

ابین بوی سب عب بسیا ا ابنی اجھیاکر ہے یہ شہایا انبی بدی کے دو مدرسے بہایا

(بربان الدين جانم سنافع)

ان چارمصرعوں میں صرفت نیکی مدی سے دوفارسی لفظ اکے ہیں۔ اور بریمی ایسے ہیں جو ہندستان کی اکثر زبانوں میں بلایکھٹ استعال ہوتے

ان جین مصرعوں میں صرحت دولفظ اینی دنیا اور شہد آسے ہیں - باقی سب سبدی ہیں اور پر دولفظ الیے معولی ہیں کہ ہر حگر سجھے جاتے ہیں - پر دومثالیں میں نے بعان کرائیں دی ہیں کہ ان میں فارسی عربی لفظ بھی ہیں - ور نصفے سکے صفے پڑھ جائیے کمپیں ایک لفظ کھی فارسی عربی کا نہیں آتا -

تسمیرے چوں کہ ان بزرگوں کا مقصد کلقین و تعلیم تھا۔ اس سلیے ان کے کلام میں مذہبی اورصوفیا شرع فی اصطلاعوں کا آنا لازم عقا کیکن ساتھ ہی وہ مزدی اورسنسکرت کے مطبط الفاظ اور مارفانہ اصطلاحیں ہی ہے منکلف استخال کرتے ہیں میں کئی وہ موتی الفاظ کے ساتھ سنسکرت استخال کرتے ہیں میں الفاظ کے مدونعت میں بھی وہ موتی الفاظ کے ساتھ سنسکرت کے مذہبی لفظ لکھ نوائے ہیں یہ مثلاً

پانچوں وقت نمازگر ادو دائم بطهو فرآن کھا دُحلال بدلو کھوساچا الکھو درست ایمان

چوژ جنال جنونتی سب مایاجی پس جود سے گیان کلرشها دت مکی نبسا روحس سے چیو ڈوندھا ن دین ولی کی نبست یا وحنت راکھوشا نوں

محمود مکفتسین تل ند لبالسه این جینی کانا نون (قامنی محمود وریای مسلفت می

اس میں ناز، قرآن ، ایمان ، دین ،حبّت ، ملال سے لفظ تو البیر

خطبه صدارت شعبه صحافت آل انڈیا اور نظیل کا نفرنس ترویتی چنوبی بهند می مهم فارسی ، موبی بیندی سنسکرت کے فارسی ، موبی بین اور ان کا بوزا ناگزیر تھا ، ور نہ باتی سب بہندی سنسکرت کے نفظ بی ر

شاہ برہان الدین جانم کا ایک دسالہ حکمۃ الحقائی نفرین آوجس بیں ا مرید کی طرف سے سوال اور مرشد کی طرف سے جواب ہوتا ، کو -آیک، سوالی و جواب مثال کے طور بریہاں نقل کیاجاتا ہی،۔

> سوال ، - به تن الأدها دستان ، ولكبن جايتا كار فرطن نهي ملكم سنت دستام مركب تل قرار نهين ، جو ل مركب موري

ای خارف ظاهرتن سے تعسل سوں گزریا وباطن کر نہید وستے،
اس کا نا نوں سومکن الوجود، دوسرا تن سولیمی کہ اس کا ایندرائی کا

بکا روچبیت تاکر ۱ سو د می شن ۱ نهیں یو غاکب وسو کھ دو کھ بھوگن ہا را

مبتیا بکا رروپ دہی دوسسرا تن تو تو نظ کر دیکھ ، بید تن فہم سوں کا گزریا توگن اسس کا کیدں رہے

اس مثال میں ویکھیے چندوبی لفظوں کے ساتھ کس قدر مہدی لفظ

اورسنسکرت کی اصطلاحیں آئی ہیں

بو سے ان نظروں کی بحریں سب ہمندی ہیں اور بیان کا اسلوب ، کلام کا رنگ ، نیز استعادات و تبیہات بھی زیادہ ترمیندی ہیں مثلاً ان کے یہاں بھی مہندی شعرا کی طرح عورت ہی عاشق ہی اور خدا یا گروم خوت و یہ بعض او قات تصدّون اور معزوت کی ہائیں عورت سعے خطا ب کرکے یا مورت سے حالات ہیں بیان کرتے ہیں سجیتے یہ و نیاسسسرال ہی اور استعارات مورتوں سے تام مالی ہی اور استعارات مورتوں سے تام مالی ہی اور بہنیا ، جہدی لگانا ، جہدی کا تناوغیرہ استعال کرتے ہیں مالی بہاں بھی کھی جاتی ہیں :-

ا میں کیتی ہندگی تیری نا دھرکیتی یا د دائم کیتی آگل تیرے سلگوں محقے فریا د تیں بھی میرا لاٹر جلا یا کھونہ ہوا اُواس آپ سندرسیا نوٹرگسائیں تیری منجھ آس

(ميرانجي سنه وفات سطنا له)

نیہدکا پین جچے لو لاگا لوگ دیوانی دیکھے سنسیں حاًس کی بانسیں کیا جہوئے کہوسریجن کہاں نسیں دعائم)

د کھ جیو کاکس سے کہوں اللہ وکھ بھریاسب کوی رہے بڑر ڈکھی جاک بیس کو نہیں میں برتھتی کھر بھرچوی رہے (قاضی محمود) خطبهٔ صدارت شعبُ صحافت آل انگریا اوزشیل کانفرنس نرویتی رحنوبی مهندا 💎 که 🕊

نینوں کا جل مکھ تبنولا ناک موتی گل ہا ر سیر ناؤں نیہہ ا ہاؤں ابنے بیر کروں جرہا ر

د **قاصى ممنود** 

پانچویں ، ایک ہات ان کے کلام میں سر بائ جاتی ہو کہ عربی ، فارسی یا سندی کے لفظ وہ اس طرح انکھتے ہیں جوعوم کی زبان برکتھے ۔ اصل کی طرف

رجع نہیں کے تقے ۔ بات یہ ، کا کہ وہ عوبی فارسی کے نفظ نہیں رہے۔ کتے دبلکہ اسی زبان کے لفظ ہوگئے کتے جعام طور پر بولی جاتی کھی۔ مثلاً

على و كو الا دها ، وصن اورنفع كو وصا اورنفا ، بعدانال كو برال ، مشروع كو شرو و عيره و يهنين كه وه ما بل عق - صاحب علم لوك تقم

گروہ جانئے تھے کہ حس زبان میں وہ لکھ رہیے ہیں وہ فارسی عوبی نہیں بلکم ایک دلیبی زبان ہم اور وہ لفظ خواہ اسل میں عربی کے ہوں یا فارسی سے اب تبدیلِ ہنیت سے ساتھ اس دلیبی زبان سے ہو گئے ہیں۔اس سسے

ظا ہر ہو کہ فکسفر زبان اور اصول نسانیات بران کی کس قدر نظر کتی -درین گردری کا مرس نظریس سے دورخال خال نشویس مولیہ

ان بزرگون کا کلام سب نظمین بهر اورخال خال نظرین مولیر کے ایک کرکٹرکو ریست مولیر کے ایک کیرکٹرکو ریست ایک کیرکٹرکو ریست اور اسے نظر بول رہا ہی اور اسے خبرتک نے ہوئ کا سکن اگر زبان کے ارتقا کا غور

سله لینی آفکهون میں کاجل ، منوسی بان ، ناک میں موتی ، عظم میں ہار اس ع د مج سے میں مرجها وُل ، محبت کروں اور اسینے بیرکو آ داب کروں - ہیں اور بنیراس کے نشر وجود میں نہیں اسکتی -

اسی زمانے میں جس کا ذکر میں نے اوبرکہا ہی دوسرے سعواتے حجیس ابینے مذبات کے اظہار کا اسسے بہترموق نہیں مل سکتا تھا۔ اس زبان کو برٹے چاکے سے اختیار کیا۔ سب سے بہلائم تب و منصبط کلیات ہیں سلطان تعرقل قطب مناه بادستاه گول كناره كا ملتا به ١-١س كاست نه تحت نشيتي ٩٩٠ بجرى بر - اس كاكلام بهستاضيم بر -علاوه غزلون، قصيدون، شنولين، قطعون ، رباعيون ، نوعول ، نعت ، منفبت وغيره كاس في عارتون بصلوب ، بهولون ، تهوارون ، ميلون اور دوسرے مضاين برمتحد ونظيس لكمي ہیں ۔اس کے بعد مثانووں کا ایک سلسلہ شروع ہوجاتا ہو۔ان میں سسے لعبض اخصوصًا نصرتي ) كاتخيل اور قوت بيان حرت الكير سي ، انساني مذبات ) مناظِ قدرت، رزم وبرم محموك، اخلاقی كات صوفیاً نه اسراد، ماشقانم دا ز دنیا ز وغیره مضاین برجب ان کاکلام پشیشته ای توید دیکه کرتعجب بوت کا كد انعول في اس دبتدى شراسف مين مذبات وخيالات كافهادي كس قدرترتى كرلى لفى - ايك عجيب بات يه به كدايتدامين بن نان كو وطن مين كسى سفي نه بوجها برديس بن اس كاابي قدر موى كه اس من بلا سبالغدسينكره ون بهت اليطة اورايين بين شاع اورا ديب بيدا موكئة اوروه وه چيزي لكدكة جرائع بھی قابل قدر ہیں فصوصًا اس زملسنے کی تعف رزمیہ متنویاں اسس یا بیر کی بین که اُردهٔ زبان کو اینے عود ج مسلمی نصیب بنر موتیں - اُردهٔ زبان ے ارتقا کے لیے ان کا مطالعرصروری ہو -

ان شعراکے کلام بس بھی ذبان کی وہی تصویبتیں بای جاتی ہیں جن کا فکر میں صنوفی شعراکے ضن میں کردیکا ہوں ۔ البتد اتنا تغیر ضرور ہوا کہ شنولوں ،

قصیدوں ، رباعیوں ، قطعوں میں انفوں نے فارسی بحری انتیار کرمیں اور فزلوں میں بندی ، فارسی زیادہ ہندی کم ۔ یا تی میں بندی ، فارسی دونوں تم کی بحریں ہیں ۔ فارسی زیادہ ہندی کم ۔ یا تی اور حصوصیتیں وہی زہیں ۔ فارسی کا زیادہ وضل ولی سے وقت سے شروع ہوا۔ البناکیوں ہوا ؟

اس سوال کے جواب میں برکہا جاتا ہو کہ جب و آلی دلی ہے توست ہ سعداللہ گائن سنے اٹھیں بر ہوایت کی کہ " یہ استے سارے فارس مصا مین جو بے کا ریوے میں ان کوا بنے ریئے میں کا م بیں لاؤ۔ تم سے کون موا فذہ کرے گا! پر روایت تکن ہو جو، اور غالبًا جمج ہوگی لیکن ضرف اتنی سی بات زبان میں اس بڑے تغیر کا باعث نبیں بھرتی اس کی اور وجوہ تھی ہیں ۔

برزبان بیسے ہم دلی کی زبان کہتے ہیں۔ صوفیوں اور درولیٹوں اور درولیٹوں اور عور کی محتفلی کے ساتھ گجوات اور دکن میں آئی محتفلی نے جب دولت آباد کو ہندستان کا دارالی وست بتایا توسا رہے دتی کو وہاں لابسایا اور ہر پیشہ اور ہرفن کے لوگ وہاں آباد ہو گئے اور ان کے ساتھ یہ زبان بھی وہاں بہنچی اور الی بہنچی اور الی بہنچی کہ کچھ دنوں کے بعد ادب وانشا کی مالک بن گئی۔ اور شال برجواس کا مولد و منشا کھا ۔ فوقیت کے بعد ادب وانشا کی مالک بن گئی۔ اور تفال برجواس کا مولد و منشا کھا ۔ فوقیت کے کئی۔ لیکن محتفلی سے بعد ہو بہاں خود محت کئی۔ لیکن محتفلی سے بعد ہو بالی تفال سے منقطع ہو گیا اور بہاں خود محت کئی۔ لیکن محتفلی اس کا مولد و منشا کھا ۔ فوقیت کے بایا۔ اشا تفیر تو صرور ہوا جو بیر پر بال کہ اس میں کچھ ذیا دہ تغیر و تبدل نہ ہوئے بایا۔ اشا تفیر تو صرور ہوا جو بیر بال نہ موسلے مقام تک جاسف سے ابراتا ہی۔ مثلاً کمسی ذبا ن سے آبات مقام سے دو سے مقام تک جاسف سے ابراتا ہی۔ مثلاً معنی مقامی الفاظ داخل ہوگئے ۔ یا شعر الفال ای صرف درست سے کچھ فارسی عربی یا مقامی لفظ واخل ہوگئے ۔ یا شعر الفاظ داخل ہوگئے ۔ یا شعر الفال یا بہا تی اس کا دیگ اس کا دیگ اوراسلوب فورس عربی یا مقامی لفظ وراض ہوگئے ۔ یا شعر الفاظ داخل ہوگئے ۔ یا شعر الفاظ ہوگئ

وہی رہا ہو جس دہوی زبان کا کھا۔ شال کی حالت اس سے مختلف کئی۔ دہاں فارسی جھائی ہوئ تھی۔ کہتوں اور مدرسوں میں ، دربار اور دفروں میں ، خطو کتابت اور تالیف و تصنیعت میں فارسی ہی کا چلن کھا۔ ہمندوسلمان دونوں کی حالت کیساں کئی ۔ ہمندووں نے تواس کے حاصل کرنے میں بڑا کمال دونوں ان میں فارسی کی حالت کیساں کئی ۔ ہمندووں نے تواس کے حاصل کرنے میں بڑا کمال دکھایا۔ ان میں فارسی کے البے فاصل اور میں اور مدتوں داخلی نصاب رہیں ۔ اس متن بھی جانی ہیں اور مدتوں داخلی نصاب رہیں ۔ مشور ترمطالعہ ، مشق شعرو حن درور مترہ کی فوشت و تواند ، صحبت اہل علم ، منور ترمطالعہ ، مشق شعرو حن درور مترہ کی فرجہ سے فارسی الن کے دل و دمائ میں رہے گئی گئی اور دور باتوں میں رہے گئی گئی اور دور باتوں اور دور باتوں اکم اکفوں نے اس درور میں جو در تو سوں لین میں و میں اور دور باتوں لین میں درور کی دور کی دور اس کے میل سے بن رہی گئی ، لے دھر کس فارسی نفظوال لیمن میں اسے ایک نفران سے میں اسے ایک نفران اور دور باتوں صدارتی شطیع بیں جو ایک نفران اس کے اعادہ کی مذر سے ایک اس کے ایک احبال میں بڑھا تھا۔ کا فی بحث کردیا ہوں ۔ یہ ایک نفران اس کے اعادہ کی مذور سے میں بڑھا تھا۔ کا فی بین بین دروں کی خورسے میں اسے ایک ایک اعادہ کی دور کردیا ہوں کی بین اس کے ایک اعلی میں بڑھا تھا۔ کا فی بین کردیا ہوں ۔ یہ ایک نفران اس کے اعادہ کی مذور سے میں بڑھا تھا۔ کا فی بین کردیا ہوں کی کردیا ہوں کے بیاں اس کے اعادہ کی مذور سے میں بڑھا تھا۔ کا فی بین کردیا ہوں کی خورسے میں بڑھا تھا۔ کا فی بین کردیا ہوں کی دور کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کی دور کردیا ہوں کردیا ہوں کی دور کردیا ہوں کر

سلہ حبب کیمی ہم غیر زبان سکیھٹے یا بولنے کی کوششش کرنے ہیں تواس بات کا خیبال در کھتے ہیں کہ ہماری اپنی زبان کا کوی لفظ نہ اُسٹے بائے ۔ ہماری کوششش یہ ہموتی ہوگا ہم کہ جہاں تک جہاں کہ جہاں زبان وابی غیر زبان کوشیح اور نصیح اور نصیح بولیں اور اس بات کی سخت احتیاط کرتے ہیں کہ ہماری گفتگوس ہماری زبان سے الفاظ یا طرز اوا کا شاکبر نہ یا جائے ۔ مگرغیر زبان سکے بولنے ہیں ہم جس یا ست سے اس قار بر برین شاکبر نہ یا یا جائے ۔ مگرغیر زبان سے بولنے ہیں ہم جس یا ست سے اس قار بر برین کرتے ہیں اس کا ہم اپنی زبان میں خیال نہیں کرتے ۔ مشلاً الگریزی کا آج کل رہے ہم

تونهیں بَدلی ، وہی رہی جریقی ، لیکن اس پرفارسی رنگ چراهنا شروع ہوگیا اور مہندی کی بعض خصوصیات کم ہوگئیں اور اب مہندی فارسی کی مسا وات ہوگئی -

وننبيه حاشيص غيره ، ، ، الرسك بال عام ده اح جورحب كوئى مندسان التريزي إوننا إي توابِی گفتگویں سی الامکان مجی ابنی زبان کا لفظ منہیں آسٹے دیٹا اور جہاں تک مہدمکتا ہج اہل زبان کی تقلید کرتا ہج اور یہی بنہیں ملکہ اگریزی لسب ولہجہ کی نقل اتا رشے کی گڑشش كرتا ہى برخلامت اس كر اپنى زبان س كفتگوكرتے وتت ببيدوں انگريزى لفظ بلآ كلف ومتعال كرجامًا سرح ما تواس سه ابن شخشا العلى فضيامة جنان مقصود بهونى يا يهروه نا واقفیت یا کا بلی کی وجهست الیها کرتا ہو ۔ کا بلی ان معنوں میں کہ اسسے اتنی توفیق **نہیں ہوتی کہ اپنی زبان میں ا**ن سکے مشراد فٹ الفاظ تلاش کیسے ۔ اس میں وہ کسی قلر مميد رمي بي قاتح قوم كي ربان كي مطالع ، لكنفه ، بوسفة اورسنف سيرسولي اور عام صرورت کے لفظ کھی اس کی زبان پراس طرح چھے جاتے ہیں کہ بلا ارادہ مجی وبنی زبان میں اعفین بول جاتا ہے ۔ اس سے علاوہ ایک دجر اور بھی ہو۔ وہ العض مالات میں غیرزبان (لیمن فاتح قوم کی زبان) کے خاص خاص الفاظ اس سنے بھی استعال كراً به كد اس ك خيال بن (اوديرايك عديك ميح مجي بي) ان تغفلون استعال ست وه ا پنامغهم ندیا وه غوبی اور قوت سک ساکه سامعین سکه ونشین مرسكتا ہم - طال لكراست علم ہم كر ان الفاظ كے مترا دف اس كى زيان ميں موجود يى مگروه انسيس استعال نهي كرتاء اس سيدك وه جانتا بوكدان سے كلام يى وه فدور بيدا منهي بهوتا - آسيه كويا وجوگا كريس چانسي يرس بيليرسويويش ، فارم بيليسك مسعلف، دليبيكث وغيره وغيرو الفاظ مارى زبا ن بن عام تقع - ان ك است

جنوب میں یہ حالت نہ تھی ، فارسی کا وہاں بہت کم رواج تھا جنوبی
من کی زبانوں سے اس کا کوئی میل زبھا اور نہ وہاں ہن وتعلیم یا فت موڑ دبتی ، اس کے طلاوہ حبوب کا سیاسی تعان شال سے بالکل شقطی ہو حبکا تھا
اس لیے اس فرمولو د ڈبان میں کوئی خاص تغیر نہ ہونے پایا ، اکبرا ورجہاں گیر
کے عہد میں کوئی سے مجرح طرح الحال شاص تغیر نہ ہونے پایا ، اکبرا ورجہاں گیر
صرف گیجوات کی حدیک ، باقی دکن میں عرف جنگی شقط شیر راہی اور وہاں کی فرندگی میں کوئی فرق نہ آیا ۔ البتہ شاہ جہاں کے زبانے میں جب اور مگر ذیب محمل میں کوئی فرق نہ آیا ۔ البتہ شاہ جہاں کے زبانے میں جب اور مگر ذیب محمل مقام بیایا تو سرز مین دکن میں مہا الله کی اصابی عگر اور نگر آیا دکوا بنا صدر مقام بیایا تو سرز مین دکن میں مہا الله کی اصابی عگر گرز نے برمحد تعلق بعد محمل مقام بیایا تو سرز مین دکن میں مہا الله کی اصابی میں کوئی تران اور مقر اور کار خالے سے ساتھ اس کا جزار لشکر ، فوجی اور مکی حال اور مختلف کے داور کار خالے سے ۔ مہاں کے دراجا ہماراجا اور مکی میں میں میں اور کار خالے سے ۔ مہاں آگر رہے تھے ۔ ادر اس کے میں میاں آگر رہے تھے ۔ ادر اس کے میں میاں آگر رہے تا ہماراجا ہمارا ہمارے کی میں میں میا ہماراجا ہمارک کمارے کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے ک

د بقید ماسفیصغی ام اسکے والے سب کے سب ان کے مترادف الفاظ سے ناوہ اللہ اور ج د سمتے دیگن دہ جاشتے سے کرائے الفاظ سے بورا مغہوم جوہ چاہتے ہیں اور ج انگریزی الفاظ بس موجود ہی ادائے ہوگا -اب جوہم ان کی جگہ اسپے لفظ استعمال کرنے میکرونڈرنڈان میں بھی وہی کس بل بنیدا ہوگیا -ان سب یاتوں سے غیرز بان (یا قائع توم کی زبان) کی نصفیلت تا بت ہوتی ہی فیصیلت بھی کئی تم کی ہوتی ہی کیکن خوالمت سے خوان سے میں اس موصوع ہر یہاں بحسف مہیں کروں گا۔

ان کے ساتھ ان کا لاؤ نشکریمی ہوتا تھا ۔لکھا ہوکہ اس وقت اورنگ آباد

خطبئ صدارت شعبت صافت آل انڈیا اور شیل کانفرس ترویتی رجنوبی بند،

کی آباوی تخیناً بندره لاکھ تھی ،اب پھر شال اور دکن کا تعلق بھرگیا ، اس سے جہاں معاشرت کے دوسر سے شعبوں برا تربط ا ، وہاں زبان کھی فائد بہنجا ۔

لیمن تذکروں سے معلوم ہوتا ہوکہ شالی ہند کے شعرا کا کلام دکن ہیں آتا تھا تو لوگ بڑ سے سوم ہوتا ہوکہ شالی ہند کے شعرا کا کلام دکن ہیں آتا تھا اور ادبیب ابنی زبان کودکھی نہیں کہتے سقے بالد شالی ہندسے نسوب کرتے رفعے اور اور ادبیب ابنی زبان کودکھی نہیں کہتے سقے بلکہ شالی ہندسے نسوب کرتے ربعے اور اور حدید آباد کے لب وہم کیا اس کے اور اور فران میں بہت فرق ہی ۔ گول گنڈہ کی فتح کے بعد یہ تعلق اور طرحہ کیا اس کے دیا تو اور اور فران روا ہوئے ۔ یہ بھی شال دیا اس فوج کی آئی ۔ یہ خود آدو فران کے ساتھ ایک بڑی جاعت سمت دسلمان آمرا و سے آئے سے اور ان کے ساتھ ایک بڑی جاعت سمت دسلمان آمرا و سر برست کتے ۔ فا دران کے ساتھ ایک بہت اچھے شاعر سے اور اہل علم کے سر برست کتے ۔ فا دران آصفیہ اب تک علم اور اہل علم کی کے نظر سر پرست مقے ۔ فا دران آصفیہ اب تک علم اور اہل علم کی کے نظر سر پرست کتے ۔ فا دران آصفیہ اب تک علم اور اہل علم کی کے نظر سر پرست کتے ۔ فا دران آصفیہ اب تک علم اور اہل علم کی کے نظر سر پرست کتے ۔ فا دران آصفیہ اب تک علم اور اہل علم کی کے نظر سر پرست کتے ۔ فا دران آصفیہ اب تک علم اور اہل علم کی کے نظر سر پرست کتے ۔ فا دران آک صفیہ اب تک علم اور اہل علم کی کے نظر سر پرست کتے ۔ فا دران آک صفیہ اب تک علم اور اہل علم کی کے نظر سر پرست کتے ۔ فا دران آک صفیہ اب تک علم اور اہل علم کی کے نظر سر پرست کتے ۔ فا دران آک صفیہ اب تک کی ایک علم اور اہل علم کی کے نظر سر پرست کتے ۔ فا دران کے دور اور فران سر کی کر ایک میں کو دور اور کی کر ایک کر کر ایک کی ایک دور اور فران سر کر ایک کی کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر کر ایک کر

ا دھر مدراس میں خاندان والا جاہی نے بڑے بڑے مالم فاضل اور اُرو فارسی کے اویب اور شاع شالی مہندا ور دوسرے مقامات سے ملاکر اپنے دربار میں بہت کیے اور وہاں اہل علم کا بڑا اچھا بہت ہوگیا اورشب و مدر نشع وسخن اور علم وفضل کا جرجا رہنے لگا۔

رفتہ رفتہ جب الیسط انڈیا کمپنی کا تسلط بڑھے لگا اور تجارت کے ساتھ ملک واری کی وسے واری ہی اس کے سرآ بڑی توبیخوس ہوا کہ ملی ذیا ن سکے مبنے کام واری کی وسے والا بہت سے بغیر کام جبنا دشوار ہے۔ جنا ل جران لوجوان انگر بزوں کے سیے جو ولا بہت سے مبنی کی ملازمت کے واسطے انتخاب کرے بھیج جاتے تھے اُرد وُ ( بہت وہ مبندسانی کہتے تھے اُرد وُ ( بہت وہ مبندسانی کہتے تھے) کاکمتہ میں مبندسانی کہتے تھے) کاکمتہ میں اس خوص کے لیے کلکتہ میں اس خوص کے لیے کلکتہ میں

فورف ولیم کالج قائم ہوا۔ احتجے احتجے قابل اُردؤ داں اصحاب کو ملازم رکھا کیا اور ان سے تاریخ ، اخلاق ، معاشرت ، قصے کہانیوں کی کتا ہیں سادہ کو نظر میں ترجہ کا گائیں۔ اُردؤ اسا تذہ کا کلام چیوایا گیا یا انتخاب شایع کیا گیا ۔ ان کتابوں میں سے اب بھی تعبین اپنی زبان کی فصاحت اور شیرین کی وجہ سے بیڑھنے کے قابل ہیں ۔ ایک بیٹا کام اس کا نج نے یہ کیا کہ اُردؤ مستعلیق طائب بنوایا اور ابنی کتا ہیں اس میں چیپوائیں ۔ افسوس کہ یہ کالج مستعلیق طائب بنوایا اور ابنی کتا ہیں اس میں چیپوائیں ۔ افسوس کہ یہ کالج شہر نہیں کہ جہ بندا و کام مند دہ سکا داس میں کھی شہر نہیں کہ جہ یہ آردؤ نشر کی بنیا و یہیں بیٹری ۔

جوکام فررط ولیم کالے سے اوھورا رہ گیا کھا اور جفالباً وہ قائمرہ کر کہتیں کرسک بھا ۔ اس کے کہ اس کا مقصہ محدود کھا ، وہ وتی کالجے نے کیا ۔ اس کا لیج کا بڑا کام اور بڑا اصان یہ ہی کہ سب سے اول اس نے اُروؤ زبان کے فریعے سے جدید وقدیم علوم کی تعلیم کا انتظام کیا اور اس میں کام یا ب ہوا ۔ اور ختلف علوم پر اُروؤ زبان ہی بہت سی کتا بیں ترجم یا تالیون کرائیں ۔ اور جن چنز لوگ کے دنوں پہلے تک محال جھے تھے ، وہ تالیون کرائیں ۔ اور جن چنز لوگ کے دنوں پہلے تک محال جھے تھے ، وہ اس نے بڑی خوبی سے کر دکھا یا ۔ منص ی کی شورش سے اور جونقصان ملک کو بہتے ہوں سو پہنچ ہوں سو پہنچ ہوں کہ کا ماہ کہ کہا اور وہ کام کر دہا کھا جو اس کے تجد بڑے کی خاص کر ہا کھا جو اس کے تجد بڑے کیا جو اس کے تجد بڑے کیا ہو اس کے تبد بڑے بڑے کیا ہو اس کے تبد بڑے ہو گئے اس کے تبد بڑے ہو گئے اور یو نیورسٹیاں بھی شکر سکیں اگروہ قائم در بہتا اور حسب طرورت اس کا می شکر کیا ہا گہا ہو کہا کہ ہو گئے ہو گ

ذكاران رجيے لوگ فكا حفوں نے اپنے خيالات اور قلم كے زورسے أروؤ زبان كى كايا بلسط دى ليكن س قدر شرم كى بات ہى كه آج دہلى بونى درسلى اور اس كے كالجوں ميں اسے باريانى كاموقع نہيں ليمى خود البينے كھريں اجنى ہى ۔

اسی زمانے میں سئت کی گئے کا کس بھگ دفتروں اور عدا لتوں سے فارسی زبان خارج کی گئی اور اُردؤ زبان اس کی قائم مقام ہوگا ۔ بیر بھی اس بات کا بین بنوست سے کہ اُردؤ ہی ہندستان کی عام زبان تسلیم کی گئی۔ دوسری محدی زبان البی مذکتی جواس منصب سے قابل بھی جاتی ۔

اس کے بعد طواکٹر لائٹر کی بدولت بلکہ یوں کہنا جائے کہ ان کی سینہ زوری سے الہورسیں اورٹیل کالج قائم ہوا۔ اس نے قابل قدر کام کیا۔ اور کرد ہا ہی اور اب تک مشرقی زبانوں نیز اُردؤ کی خدمت میں مصروف ہی اس اوارے سے بھی علمی کتا ہیں اُروؤ ہیں شایع ہوئیں یہ سب بچھ ہی مگروہ کام نہ ہورکا جرد تی کالج کررہا تھا۔

اور جنس سے قائم کی ۔ لوگوں کو گھیر گھیر کر ممبر بنایا ۔ جندہ جن کیا ۔ سوسائٹی کی اور جنس سے قائم کی ۔ لوگوں کو گھیر گھیر کر ممبر بنایا ۔ جندہ جن کیا ۔ سوسائٹی کی عارت بنائ علمی لکچ وں کاسلیا قائم کیا ۔ خود لکچ دیجے ۔ اور بنٹرت دھرم نرائن اور نشتی ذکا دالتہ جیسے لوگوں سے علمی کتا ہوں کے ترجے کرائے ۔ اور مختلف موضوعوں پر کتا ہیں اور رسالے لکھوا نے ۔ اور بطری بات پر ہی کہ طائب کی روا جو ان کی سازی کتا ہیں ، رسالے اور اخبار آخر تک طائب میں دواج ویا ۔ ان کی رسال بہذیب الاخلاق نے نہ صرف خیا لات کے بدلئے میں میں ملکہ اُرو و طرز سے برمیاں متانت اور پختلی بیداکونے ہیں بڑی مدو دی ۔ میں ملکہ اُرو و طرز سے برمیاں متانت اور پختلی بیداکونے ہیں بڑی مدو دی ۔

خودسرت کا اُرُدوْ زبان بربڑا احسان ہی علمی ، اخلاقی ، سیاسی مصنا مین کو سنجیدگی سے سائق سلمیس اور فصیح زبان میں اواکرنے کاجوطوفل ایھوں سنے ڈالا تھا وہ بہت مقبول ہوا اور برابر ٹی کرتا رہا۔

یہ تو خیر بڑے اور مشہورا دارے ۔ نظے لیکن علاوہ ان کے اس زمانے میں مختاعت مقامات مثلاً مزرا ہور، لکھنڈ، مرشد آباد، سبئی، کلکتہ دغیرہ سے بہت سی کتا ہیں اُر دؤس شایع ہوتی رہیں جن میں سے اکثر علی اور فرہی کتیں ۔ لیھو کے بہت سے اسچے مطبع قائم ہوگے عقم اور ابھوں نے اُردؤ کی بڑی خدمت ایجام وی معیسای میشنریوں نے بھی اُردؤ میں کثر ست سے کی بڑی خدمت ایجام وی معیسای میشنریوں نے بھی اُردؤ میں کثر ست سے کتا بیں اور رسالے مثالع کیے

شور آردؤی کی گفتی میں بڑا ہے ۔ ایک طف بہی نے اور دو سری طرف افاری سنے اس سے لیے اسپے نیزائے کھول اس سے سے سے فیق حاس سے کھی بلا تا قل دونوں سے سے سررائے سے فیق حاس کیا اور اسی میں اس کی وسعستہ وقوت کا ما نہو اُردؤ میں اور فارسی مہن ہی میں گئی ، شعر وہ ہی جس کی چوسط ول پرچاکر سکتے اور تو بیا وسے ہاری شاعری دل کی شاعری ہی ۔ یہ بہیں کہ اس میں دما غی اور ذہ نی کیفیت سے شعر ہیں ہی بہیں ۔ لیکن ان کی حیثیت صمنی اور دما غی اور ذہ نی کیفیت سے شعر ہیں ہی بہیں ۔ لیکن ان کی حیثیت صمنی اور شاندی ہی ۔ اس نظر سے آردو کی مقاعری کسی شاعری سے کم مہیں ۔ اس میں مثانوی ہی ۔ اس نظر سے آردو کی مقاعری کسی شاعری سے کم مہیں ۔ اس میں رما بہتیں کہ ایک زمانہ ہماری شاعری نیا طن کر کھی ویا تھا اور منا ہو برائی اور ضافوں کا گور کھ وصندا ہو کر رہ گئی گئی ۔ لیکن یہ ایک مناعری سے اگر بارک شاعری سے الگر اور کو کوئ نئی داہ نہیں نکا لی ۔ لیک ایک ایک ایک ۔ ایک نیا دیگ ۔ ایک ایک ۔ ایک ایک ۔ ایک ۔

ان سب جانکامیوں اور کوسٹیشوں سے ہماری زبان اب اس نوبت ہم ہو کہ وہ ہر ہم کے خیالات اور جذبات کے اظہار ہر قادر ہی موجودہ اور اور اور اس لے بہا سرا بہ ان ندہ نسلوں کے لیے ہرطونت لاہن کھی ہموی ہیں اور وہ اس لے بہا سرا بہ سے فائدہ اٹھا کہ اوب سکے نے کوجوں ہیں قدم رکھ سکتے ہیں ۔

ہمیں اپنی زبان اور اور ساست مایوسی کی کوئ و حرفہ ہیں ۔ کشرمت سے اخبار اور رساسے شایع ہوں۔ اگرچ احتیے اخبار کی اب بھی صرورت است مایوسی اور محقق اللہ معنما بین ست اردو کی جمعی خدمت کر رہے ہیں اور محقق نہ معنما بین ست اردو کی جمعی خدمت کر رہے ہیں اور لیمن خاص خاص خاص موسوع کے سیے وقعت اید و عام طور ہر

الگوں کو ارو فر بڑھنے کھنے کاشون ہیا ہوجاتا ہور نے نئے مصابا میں اور ملوم ہر کتا ہیں اکسی جارہی ہیں سنے اوب والے اپنے خیالات کی اشاعت اف انوں کے ہیں اور خیالات کی گہرائی ہو وہ ہینے بنیا ہوگوہ دو ہرارسال ہیلے مازگی یہ جرت اور خیالات کی گہرائی ہو وہ ہینے بنیا ہوگوہ دو ہرارسال ہیلے کا لکھ ہواکی ہو وہ ہونے بنیا ہوگوہ دو ہرارسال ہیلے کا لکھ ہواکی ہو اور جس میں یہ بہنی وہ پُرانا ہو۔ گو وہ آج ہی گھنیت کی لکھ سامواکیوں نہ ہو اور جس میں یہ بہنی وہ پُرانا ہو۔ گو وہ آج ہی گھنیت کیوں نہ ہو ۔ ایک خوشی کی بات یہ ہو کہ اب عورتیں بھی اس طون پہلے سے دواس کی ترقی میں کوئی شک و شہر نہیں وہ اس کی ترقی میں کوئی شک و شہر نہیں ہوں گی تواس کی ترقی میں کوئی شک و شہر نہیں ہوں گی کو سی اور وہ ہو اور وہ میں اور وہ ہوں ہی کوشنوں سے اس کی موکر دی ہیں ۔ ہورستی اور وہ کی اہتب تسلیم کی ما جبکی ہو ہوں میں اردؤ کی اہتب تسلیم کی ما جبکی ہو ہوں میں اردؤ کی اہتب تسلیم کی ما جبکی ہو اس بارے میں ارب میں میں دی موسئی ورسٹی اور اس سے بڑھک مدراسس بارے میں ۔ بہاب یونی ورسٹی ورسٹی اور اس سے بڑھک مدراسس بارے میں ارب میں ہورسٹی ورسٹی ورسٹی اور اس سے بڑھک مدراسس بارے میں اس کی معاشی ہو ۔ بہاب کی موسئی ہو اور اس سے بڑھک مدراسس بارے میں اس کی ستی ہو ہو کو ایک ہو ۔ بہاب کی موسئی ہو کہ ورسٹی اور اس سے بڑھک مدراسس بارے میں ہورسٹی ہو اور اس سے بڑھک مدراسس بارے میں ہورسٹی ہوارے کی ستی ہو کہ ۔

اک زمانہ آئے گا کہ قدر شناس اس کی قدر کریں گے -جد اكدس في المجي عض كيا تفاكه ان حالات مين مي مايسي كى كوى وجرتنہیں ولین اس سے بیمعنی جہیں کرہم مطمئن ہوکر بلیھ رہیں -انسان کتنی بھی مرقی کرمائے ، ترقی واصلاح کی کھربھی گنجائیں باقی رہتی ہی - دنیا میں ہرجیز ىنىي بۇلۇنى، خۇھلىتى اور بۇھىتى بىر - زىبان بىنتى ئىمى بىرد اورىنبا ئى ئىمى جاتى بىر-حس طرح سم حیات کو حکو بندنهیں کرسکتے ، اسی طرح تر بان کو کھی مقید منہیں كريسكة - يبراس مح ليدموت بهى - أين ركى ترتى اورموجوده اصلاح ير بهي مهينيه نظر ركمني حاسبي - مثلاً اس وقت ضرورت البوكه بم رسم خط كى اصلاح كريى - فضوليات خارج كروي - اختلا في مسائل كاصل في هونوني مناسب ٹا تپ کورواج دیں -اوراس کے ساتھ ہی ہیں الیے تکھنے والول کی بھی ضرورت ہے کہ جوجاد بارعلیم سے فرخیرے کو چھانیں - کام کی چیزیں انتخاب كريس - تاليف ونصنيت كريس مكراس طيعتك سے كربيان س گنحلک به مهو اور پیچیده ترکیپول اورغیر خروری اصطلاح ل سے باک ہو۔ خے خیالات ، زندگی کے نئے نظریوں اورنئے جذبات کے لیے ہمیں نئے الفاظ اور جلے ، نیتے اسلوب اور نئی راہیں تلایش کرنی ہوں گی ۔ ناکہ ہم اپنی ز بان اور ا دب کوشکل کرسکیں ۔

میں نے جویہ تسرسری نظر اپنی ذبان کے مختلف ارتقائی مداری پر طوائی ہی اس سے صرف برحبّا نامقصد و کھا کہ اس نے ہر دور ہیں زبانے کا ساکھ ویا ہی رجب سادگی کی ضرورت کھی تو بہ ساوہ کھی ۔ جب "کلف د نصنے کی صرورت پیڑی تواس سے پر کلف کوئی زبان نہ گئی ۔ جب ا دبیت اور تنقید کا وقت آیا تواس نے بورا سا تھ دیا ۔ جب اصلاح و ترمیم کا مطابہ ہوا تواس نے منھ نہ موڑا، اب کہ علوم و ننون کا زبانہ ہم تووہ اس کی خدمت کے لیے بھی حاظر ہم ۔ غرض کہ اقتضائے وقت کے لیے اطلاسے وہ ہرسانچے میں ڈھلنے کے لیے تیارہی اوراس کی طرف سے بھی کوتا ہی نہیں کریں گے تو کوتا ہی نہیں کریں گے تو ہرسانچ میں اوراس کی طرف سے بھی کوتا ہی نہیں کریں گے تو میں آپ کو تا ہی نہیں کریں گے تو میں آپ کو تقین دلاتا ہوں کہ سرز مین مہندگی مشترکہ اورا د بی علی زبان میں ہوگی ۔ یہ اس کاحق ہمی اورکوئ قوت اسے اس منصب سے نہیں روک سکتی ۔

## خطبة صاليت أردؤ كانفرنس لأمبور

## مروسمبرسهوائه

ووستوا ورعوبيرو

آب نے حب اپنی عنایت سے مجھے اس کا نفرس میں دعوت وی کھی
تریس نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ بیں طالب علوں کی دعوت کو جب تک
کوئی مجبوری نہ ہو، رد نہیں کرتا۔ اس لیے کہ تیجھے طالب علموں سے سالبقرہا ہے
خود عربے میں نے طالب علی کی بچا ورا ب بھی طالب علم ہوں اور آخر دم نک
طالب علم دہوں گا۔ اس وجرسے میں طالب علموں کی جاعت میں اپنے آب کو
کبھی غیر نہیں سمجھنا۔ میں آب ہے یاس ایک پر انے طالب علم کی حیثیت سے
میں اب ایک یو اس سے کہنے ہفتے کا
میں ہوں۔ اس لیے برنسیت کسی دوسر شخص سے جھے آپ سے کہنے ہفتے کا
نہ یا دوت حال ہو۔
نہ یا دوت حال ہو۔

آب کو معاوم ہوکہ میری ڈیڈٹی کا ایک ہی مقصد ہو اور وہ آردلوکی خدمت ہو کوئی کچھ کہاکرے میں اس کو ملک کی بہت بڑی خدمت سمحمتا میں اور اسے مرخدست پر ترجیح ویتا ہوں - میں جا ہتا ہوں کہ جس طرح آج میں آب کا شریک کا رہوں آپ بھی اس کام یں میرے شریک بہوں - اور شریک غالب ہوں ۔

میں حبب کمبی طالب علمدل کی جماعت میں جا تا ہوں توجیحے اپنی طالب علمی کا زما نہ یا دامجا تا ہے۔لیکن آج کل کی اوراس زمانے کی طالب علمی ہیں بهت برا فرق سى - اس زمانے مين طالب علم ذيا ده ستعد ، زبا وه با موش اور با خبران ان کی نظر ابنی کتاب اور اسین کالج تک محدود منیں - وہ اینے ملک اور ونیا کے حالات سے بہت زیا دہ وا قف ہی ادران می حصته لینے کی کوششش کرتے ہیں . خالباً مہی وجہ ہرک سیاسی جاعتوں کے لیال آب كوابن بالتوس لينا جاست بال اوريبي وجربه كرحب وه آب كي جاعت میں اتنے ہی تو آپ کی تعریفوں سے کی با مندھ ویتے ہیں ۔ مثلاً يدايك عام فقره بهى -" قوم كى قسمت أب كا عقيس بك " ينده ملك ك لیگراس بھی ہونے والے ہیں " اس میں کوئ ننی بات نہیں ، یہ مہلینہ ہوتا آیا ہو کہ ایک نسل کی وار ف دوسری نسل ہوتی ہو۔نیکن ہالالیٹر کھاس اندازے کہتا ہوکہ آپ وشی کے مارے پھوسے نہیں ساتے - دومرا آ تا ہو وہ اس معاملے میں پہلے سے سبقت لے جانے کی کوسٹنش کرتا ہو اور ول كھول كرمبالغ كرتا ہو مگر اس سليقست كدمبالغ معلوم نہيں ہوتا - اس فوشى میں کمی آپ اس کے ساتھ اور کھی اس شمے ساتھ ہموجاتے ہیں ۔ اسے بیٹک اب سے ہدر دی ہولین اس کے سابھ آب سے زیادہ اُسے اپن وات سے ہدر دی ہی وہ چا ہتا ہو کہ آپ آس کے بوے بڑے بڑے علوس نکالیں ا اس کے حکم پر ہر تالیں کریں اور اس سے ملیے نسرے اور جیکارے اسس زور شورسے لگائیں کہ سننے والوں کے کانوں کے بروسے تھیٹ جائیں -اس سے بیٹیک اپ کی قوت بڑھ کھی ہوا ور بہ برطی نوشی کی بات ہو- سکین جس قدر آب کی قومت برهی ہر اسی نسبت سے آب کا وقار منہیں طرحا کیول کہ

بعض اوقات آپ کے گروہ میں اورعوام کی بھیطریس کھوڑا ہی سافران رہ جارہی ہے۔

ہو۔ میں چا ہتا ہوں کہ آپ کی قوت کے ساکھ ساکھ آپ کا وقا ربھی اُسی

نبیت سے بڑھے ۔ لیکن با وجدواس سے جوبات سے ہجوہ کہی جاہیے

اور میں بلا تا تل یہ کہنے سے لیے تیار ہوں کہ آج کل سے طالب علم ہا

ز مانے کے طالب علموں سے مقاطع میں زیا دہ مستعد بازیادہ سرگرم

اور برجوش اور زیا دہ باخبر ہیں راور اس کا ایک اونا ٹبوت خود ہے کانونس ہو

ہومض آپ کی ڈائی کوشش اور تاگ و دو سے منعقد ہوئی ہے۔ آپ نے اس وقت

ایک الیے مسلط کولیا ہے ج با وجود ملک کے سیاسی ہیجان کے سب سے زیادہ

قابل غورم سکلہ کولیا ہے ج با وجود ملک کے سیاسی ہیجان کے سب کی موقعہ

قابل غورم سکلہ ہی اور جس پر قومیت اور ملکی اغتیا دکی نبیاد ہی۔ بہآب کی موقعہ

فیاب غورم سکلہ ہی اور جس پر قومیت اور ملکی اغتیا دکی نبیاد ہی۔ بہآب کی موقعہ

شناسی ، دؤر بینی اور مصلحت ان لیشی ہو کہ آپ نے لیے وقت میں اس کالفران

زبان کا معاملہ اس وقت ہما رہے ملک میں بہت نازک اور نیجیدہ ہوتا جاتا ہے اور اُردؤ بری طرح لیسط میں اُگئی ہی جبرت ہم کہ وہ لوگ جو قومیت عبد ملا ہی اور اُردؤ بری طرح لیسط میں اُگئی ہی جبرت ہم کہ وہ لوگ جو قومیت کے مذعی اور انتحاد کے جامی میں وہ کیوں اس ذبان سے روگرداں ہیں جس کے متر میں اتحاد ہیں بنی ، اور اگر اہل ملک زراغور کریں توانفیں خمیر میں اتحاد ہی ہمارے بھوے شیرازے کو ایک جاکر نے میں معدم ہمو کا کہ آئیندہ بھی ہمارے بھوے شیرازے کو ایک جاکر نے میں سے بڑی مدد اسی سے بلے گی ۔

زبان کا زندگی میں بڑا بھل ہی ۔ سیاست اور معاشرت اس سے جدا نہیں ہوسکتی ۔ تابیج سے مطالع سے ظاہر ہی جدب کسی قوم نے کسی ووسری عبد انہیں ہوسکتی ۔ تابیج سے مطالع سے طاہر ہی جدب کسی قوم کی زبان کو دبا اقدم کو برزور شمشیر معلوب کیا ہی تواس کے ساتھ ہی اس قوم کی زبان تومی مہذب اور انحا وکا بڑا کا رگر عضر ہی ۔ اس بالص

میں پولستان کی تاریخ سب سے زیادہ عبرت خیز ہو۔

تخبیناً سواسوسال سے اس برنصیب ملک کا یکا ہونا کیا جا رہا ہی ہین بار
آسٹریا ، روس اور بُرِسٹیا نے اس کے حصے بخرے کرے اسے باش باش با ور
کرویا ادراب بوکھی بار کھردہ اسی آفت کا شکار ہی ہجھی صدی ہیں بُرِشیا اور
راوس دونوں نے اسے پاکال کرنے اور اس کی قوسیت اور تہذیب سے
کھلنے میں کوئی کسرا کھا نہ رکھی ۔ سب سے زیادہ ظلم انصوں نے زبان پرتوڑا۔
ابتدائی مدارس ہیں بولی زبان کی تعلیم کی حکماً مما نصوں سے زبان برقوع ہیں فرہبی تعلیم کی حکماً مما نصوت کھی ۔ سٹروع ہیں فرہبی تعلیم کی حکماً مما نصوت کھی ۔ سٹروع ہیں فرہبی تعلیم کی اجا ندت کھی لیکن بعدمیں اس کی کھی حائفت کردی
گئی اور بولی ہینے اس بات برمجور کھے کہ اپنی مذہبی تعلیم جرمن زبان کے ذریعہ سیکھیں اور نماز بھی جرمن زبان میں پڑھیں جو بینے اس سے انکا دکرنے تھیں
سیکھیں اور نماز بھی جرمن زبان میں پڑھیں جو بینے اس سے انکا دکرنے تھیں
تا زیا نے کی سزا دی جاتی ۔ یا بندی خانے میں بھی دیا جاتا ۔ بعض اوقات میں
معصوم جینے اس بریردی سے پیلئے جاتے تھے کہ بیتے دم توڑو ہے تھے ۔ جن
اوسکتے توان کے والدین کواس جرم ہیں جرمانہ کیا جاتا ۔

عزیب مائیں جن کے ولوں میں تحدیث وطن کی زرا بھی لگن ہوتی تو وہ لینے ، بچوں کو جوری سے خفید مقامات ہیں جمئے کہتے انفیس اسینے ندہ بی عقائد ابنی زبان ہی سکھا تیں تاکہ وہ ندہ سے بالکل بریکا نہ رہ مبائیں ۔ مگرجسب کھی حکام کواس کی خبراگ جاتی تو وہ ان عور توں کو قیدار کر وسیتے اور ان سسے مجرموں کا سلوک کیاجاتا ۔

جاعت میں کسی کی مجال مذمنی کہ بدلی زبان کا ایک لفظ بھی کوئی اپنی زبات سے بکال سکے ۔ ابتدائی مدرسوں میں بھی بچے اپنی زبان میں ہات جبیت نہیں

کرسکتے تھے۔ ان مدرسوں کے استا وجرمن ہوتے تھے اور جرمن زبان بڑھاتے تھے ۔ بلکہ نصویروں استادو تھے ۔ بلکہ نصویروں استادو اور طرح کی ترکیبوں سے سمجھاتے سکتے ۔ مگر بولی زبان کی آواز ان بچرل کے اور طرح طرح کی ترکیبوں سے سمجھاتے سکتے ۔ مگر بولی زبان کی آواز ان بچرل کے کانوں تک بنہیں پہنچے ویتے سکتے ۔ فانوی مدارس بیس بھی تقریباً بہی حال کھا۔ وہاں جرمن استا و بولی تاریخ اور متسدن اور ہر بولی شخ کا ذکر نہا بست حقارت سے کہتے اور بولی زبان کی منسی الم است والے یہ سب کھیسنتے اور زہر کا سا گھود ط بی کرخاموش رہ جائے ۔ ان باتوں سے لوکوں کی ڈنارگی مین موجاتی ۔ اگر کسی لول کے کہ باس بول سنان کی تاریخ کی با اوب کی کتاب با می جاتی ہوجاتی ۔ ان مادی سے داخل نہ بوٹ با کا جاتی ہوجاتی ۔ ان کی تاریخ کی با اوب کی کتاب با می جاتی اور اس کی ساری زندگی خواب ہوجاتی ۔ اور اس کی ساری زندگی خواب ہوجاتی ۔

زبان پربیظلم وستم صرف مدارس کے اصاطوں تک میدو در نہ تھا ، والدین اپنے بچوں سے لیے بچی استا و یا استانی منہیں رکھ سکتے تھے ۔ جرمن افسروں کو اختیار تھا کہ حب وقت جا ہیں وہ کسی بچلی کے گھر ہیں گھس کر میر و میکھ سکتے تھے کہ کوئی بچتر بولی زبان تو منہیں بڑرہا ہی۔ وہ مدر سے کے باہر گی کوچول اور بازار میں بھی اپنی زبان میں بات جیت منہیں کرسکتے تھے ۔

اسی بربس منہیں کہا گیا ۔ لولوں کو اپنے بہلک عبسوں میں بھی لول لولئ کی مما نعت تھی ۔ رملوے اسٹین سے شکسط گھر بر پول کو ٹکسط جرمن زبان ہیں مائکن چڑتا تھا ، اگر وہ جرمن زبان نہیں جانما ٹو اُسے اپنے ساتھ ترجبان لےجانا لازم تھا۔ اگر کشی رستورال میں کوئی پولی ملازم اپنی زبان بولنا ہوا ستای ویتا توفوراً نوکری سے موقوف کر دیا جاتا ۔ اگر کسی کسان کو دواکی حزورت ہم تی اور عظارکی دکان برجاتا تواسے اپنی زبان میں دوا مانگینہ کی اجازت ندیتی معدالت میں بولی کی شہا دت جرمن مترج کے در لیدسے شنی جاتی بجو غریب بول د مرو ہویا عورت) ابنی نہان کے سواکسی دوسری زبان میں حلف منہ انظامکتا تو وہ قید خانے کیجے دیا جاتا دشہروں ، قصبوں اور گلیوں کے بولی نام بدل کرج من کردیے گئے ۔ اصطباع کے لعد والدین اپنے شیر عالر بیج کا نام ابنی مرضی سے تجویز کرتے لیکن سرکاری رحیا میں اس کا جرمن نام لکھا جاتا جن خطوں پر پتا بولی ربان میں اورک لیے جاتے ۔ تار ہرزبان میں بھیج ماسکتے تھے تو بولی زبان میں ۔

روسی مقبوضہ علاقے ہیں بھی بہی حال کتا ۔گرجا کوں میں بچی لی زیان کے استعال کی مانعت کتی۔ جو باوری اس کی خلاف ورزی کرتے وہ جلا وطن کردیے جاتے ۔ وارسا کی بوئی ورسطی کردیے جاتے ۔ وارسا کی بوئی ورسطی اور مدارس میں سب اُستا دروسی کتھ ۔ ویہا تی ککتبوں میں بھی بچوں کوروسی بڑھنی پڑی تھی ۔ بجی اُستا وروسی بھی بچی نہ بات جبیت میں بھی بچی نہ بات استعال مہیں کرسکتے کتھ ۔ ہبیتالوں میں بھارا پنی زبان سننے اور بولنے سے محروم کتھ ۔ یہاں تک کے دریش بھی بچوں کو ایا زت نہ کتی ۔ بہاں تک کے دریش

کیا ان حالات میں کوئی گمان کرسکتا تھا کہ اس زبان کا وجود ونیا میں باتی رہے گا؟ لیکن با دجود غیر معمولی تختیوں اور جبر واستبداد کے وہ اب تک باتی ہے اور اس کا ادب باتی ہی اور تین کروڑ مخلوق کو اس کے بولنے کا فخر حاصل ہی اور اس کا ادب یورپ کی زبانوں میں اب بھی باوقعت خیال کیا جاتا ہی یہ کیوں ؟ یہ اس لیے کہ بولوں کو اینی زبان جان سے زیا دہ عریز کمتی ۔ وہ خوب سمجھتے تھے کہ اگر زبان ہم سے چھین لی گئی تو ہماری ہستی ہے معنی ہوج اسٹے گی ۔ اس لیے وہ اس کی خاطر جان و مال اور سر جنر کو قربان کرتے ہے لیے تیا رہ تھے ۔ ان کے شاعوں کی خاطر جان و مال اور سر جنر کو قربان کرتے ہے لیے تیا رہ تھے ۔ ان کے شاعوں کی

دل گدازنظہوں نے اس آگ کو پور کا یا اور با وجودے کہ ان کے کلام کے بڑھنے
رکھنے اور چھپنے کی اجا ذہ نہ تھی اور اس کی سخی سے نگوائی کی جاتی تھی ، تا ہم
اس ملک کے مظلوم نوجوان نہ خانوں میں حجب حجب کر رات کی تاریکی میں
مقفل کموں کے اندر دھیمی روشتی میں ان دستی تھی ہوگ نظموں کو مل مل کر بڑھتے
مقف اور چوں کہ پولیس کا کھٹکا ہروقت لگارہا تھا ۔ اس لیے ان میں سے ایک
گی کے نکر پر چہپا ہوا بہرا دیتا رہنا تھا اور حب و کھتا تھا کہ پولیس آرہی ہی
توابینے ساتھیوں کو فوراً خبر دار کر دیتا اور وہ جلدی جلدی برطھ کر ان نظموں کو

اس مرسری بیان سے جو در مهل مظلوموں کی زبان کا بین نبوت ہو یہ بات صاحت ظاہر ہو کہ زبان ایک بڑی فتوت ہو یہ بات صاحت ظاہر ہو کہ زبان ایک بڑی قوت ہو اور قومیت اور تہذیب کی جان ہو۔ یہی وجہ ہو کہ مخالف سب سے مہلے اس پر ما کھڑا لتا ہی اور اسے مطالف یا کم ذور کہنے کی کوششش کرتا ہی ۔ زبان واسلے اگر اس رازسے وا تعف ہیں تو اکھیں اس سے بچانے سے میر تسم کی قربانی کرنی پڑتی ہی ۔

ہم پراہی الیا وقت ہنیں آیا ہوا ورخدا نہ کرے کھی الیا وقت آئے۔
اکھی افات کی ہواجلی شروع موگئی ہو۔ یہ آندھی اول اقل الرآبادے
اکھی اور ور دھا میں اس نے زور پکڑا اوراب رفتہ رفتہ سارے مک برجیا یا
چاہتی ہو۔ میں پھلے سفتے الرآبا و میں ایک روز کھیرا کھا۔ سرتیج مہاور سرونے
چاہتی ہری میں جودرو ہوی کہانی سنائی اس کا افراب تک میبرے دل ورماغ
پر نہوا ورخود اکھیں اس کا بڑا صدیم ہی ۔ میں ان تاگوار واقعات کو بہاں
دمیرانا نہیں جا ہتا لیکن جینی اس کی تفصیل سنی منظور میدوہ وہ الدبا دجانے کی
دمیرانا نہیں جا ہتا لیکن جینی اس کی تفصیل سنی منظور میدوہ الدبا دجانے کی
تکیمت کریں اور خود اس بررگ کی ذبانی شناسی جوش بات کہتے ہیں
تکیمت کریں اور خود اس بررگ کی ذبانی شناسی جوش بات کہتے ہیں

خطبات عبدائق

مجھی نہیں چوکتے ، جوکسی سے جانب دار نہیں اور طک سے بے ریا دوست اور سیے بہی خواہ ہیں ۔

ہم سے کہا جاتا ہو کہ آردہ نظامانہ ذہنیت کی یا دگارہ ۔ یہ زبان سلمان با دشاہوں کی بھیلائ ہوئی ہے۔ ان باتوں کو کہنے والے صرف نا واقعت اور حولی لوگ نہیں ۔ ان میں تعلیم یافشہ اور روشن خیال لوگ بھی ہیں اور الیے لوگ بھی ہیں جو نیک ول اور الیے لوگ بھی ہیں جو اگرد دُ کے سلم اور الیے لوگ بھی ہیں جو نیک ول اور الیے کھی ہیں جو اگرد دُ کے سلم اور الیے لوگ بھی ہیں ہوا گرد دُ کے سلم اور الیے لوگ بھی ہیں جا اور الیے کھی ہیں جو اگرد دُ کے سلم اور الیے لوگ ہی کا مرب ہو ہیں ۔ اگر فعلا مانہ ذِ ہنیست کا اضاف و ور محکومی کی طوف ہی تو یہ نسوینے گروہ کہ کیا گرد ہے ہیں ۔ اگر فعلا مانہ ذِ ہنیست کا اضاف و ور محکومی کی طوف ہی تا ہو کی موف اسلامی اور انگریزی عہد تک محدود رکھا جائے تو اس طویل مدت میں ہمارے اہلی وطن اور انگریزی عہد تک محدود رکھا جائے تو اس طویل مدت میں ہمارے اہلی وطن اور انگریزی عہد تک محدول ہیں جو کچھ کھا ہرا ٹھلا ، سنوادا سب قابل اختیا ر ۔ یہ ہی اس سے ہزار دو ہزار برس پہلے جو کچھ کھا ہرا ٹھلا ، سب قابل اختیا ر ۔ یہ ہی اس سے ہزار دو ہزار برس پہلے جو کچھ کھا ہرا ٹھلا ، سب قابل اختیا ر ۔ یہ ہی طلا مانہ ذہنیت

اب دہی یہ بات کہ پڑ زبان مسلمان بادشا ہوں نے پھبلای اور ہیں ہر تمقا ضاستے وقت ، عفرور پات زما نہ سسے مجبور ہوکراسیٹر اغواعن کے لیے سیکھنی پڑی جیسے آج کل انگریزی سکھنی پڑتی ہی ؟ مسلمسر مہتان اور خلاصان واقعر ہی ۔ اگر ہر بات وہ فارسی کے متعلق کہتے توایک عدالک بجا ہوسکتی تھی بلیکن اُرد ف سیمتعلق میرکہنا اسپیے نفس کو اور دو مسرول کو دھوکا دینا ہی اُرد فہ خالص کئی زبانا پری اور انگریزی عہد میں دفتری علائی اور تھیمی زبان ہوئی۔ مسلمان بادشا ہوں کے زبلہ نے میں یہ خدفتر وعدائد سے کی زبان تھی ، زنتی ہم کی ۔ انھوں سنے کبھی است متعد نہ لکا یا اور نہ قابل توجہ بمجا۔ آخر تاریخ کھی کوئی جیٹر ہری جو واقعات کوئی ہا ایر

معاملات اور بجت میں کچھ وخل ہو یا تنہیں ؟ میر توصر بچا تا ریخ کا گلا گھوٹن اور واقعا کاخون کرنا ہو۔ اس مے خوالات سے لوگوں کے داوں میں بدگرائی بدا کی جاتی اورتعصب كان ج بويا عبامًا بحر منتجريه بهكم اب مرحيزين الحلاف اور تفري بيا برتى جاتى به ينوراك ين، پوشاك مين الدل جال بين ا وضع قطع مين ا آواب و اطور میں دونوں قرمیں دفتہ رفتہ الگ ہوتی جاتی ہیں آخر یہ اختلات برصفے برھنے كهاں تك ينبيج كا اور اس ملك كاكيا انجام إديكا!سى - بي كى كا نگرس كورمنت تواس معاملے بیں سب سے مبت ہے گئی ، اس نے الیے شہروں اورمقامولیا نام کھی بدل دیسے جامک زمانے سے زبان زوخلائق جلے اُریسے تنف مِنلاً مِنگانی عللت كو مهاكوشل ، براركو ووحروا ، ناك بوركو ناكيشور است بال ديار كاندهي سدگا وُل سِ مِقِم ہیں یہ سیکا وں ہی نکھا اور بولاجا تا تھا مگراب کچھ دنوں ست ير شوگرام موكيا سى - يه مى غلاماند فى منيت يابد اصطلاح نفسيات اجنون كمترى -ہمادی انجن اور اس کے اخبار کو طرح طرح مطعون اور بدنام کیاجاتا ہو كى اسے فرقہ پرست كہتا ہى - كوئى اسےمسلم ليك كى شاخ بتا تا ہى - كوئى مندى كا فخالف ، أوهر مصطلح برحيل بون توكيه على نهين - بم اكراب بجا وُسي كي كبيل توقابل الزام -

بات پرواں زبان کشی ہی وہ کہیں اور سنا کرسے کوئی

ہم کسی زبان سے مخالعت بہیں ، ہرزبان کوٹرنی کرنے کا حق صابس ہج ۔ ہما داکہنا صرف یہ ہم کہ اُدوڈ ہما دی اور آپ کی نبان ہج - یہ ہما دی اور آپ کی مہزیپ اور تمدّن ، ہماری آپ کی زبانوں اور ہما دسے آپ کے اتحاد کی یا دگا رہے - ہما دسے آپ کے اسلاف نے بڑی محنت اور جانکا ہی سے

حضرات اله کا صوبہ بہت قابل مبارک باد ہوکہ بہاں کم سے کم اسانی انتخاد ہو۔ آگے جل کر بہ انتخاد آپ کے بہت کام آئے گا اور دوسرے چھوٹے موٹے اختلافوں پر فالب آجائے گا۔ اور کھیتے جب نہیں کہ اگرصورت حال بہی رہی توا ب کا صوبہ ایک دن، مہند نان کے دو سرے صوبوں کے لیے قابلِ تقلید مثال ثابت ہو۔ آپ کے صوبے نے صوبے نے اُردؤ کی بڑی فدمت کی ہو۔ اس کا اعتراف نہ کرنا صربے حق ناشناسی ہوگی ۔ لیکن یہ معا ملہ کسی ایک صوبے کا منہیں رہا۔ یہ مئلہ سارے مہندستان کا ہوگیا ۔ اور اس جدوجہد میں آپ کی منبیں رہا۔ یہ مئلہ سارے مہندستان کا ہوگیا ۔ اور اس جدوجہد میں آپ کی مشرکت ضروری ہی ۔

البتر آپ کی بدنی ورسٹی سے ایک بڑی قدکا بت ہے کہ اس نے اردؤ زبان کے ساتھ انصا ف نہیں کیا ۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جوصو براروؤ کے دواج میں سب سے سبقت کے کیا ہو وہاں کی یونی ورسٹی اُردؤ کی طوف سے ایسی ہے النفائی کرتی ہی توسخت افوس ہوتا ہی ۔ مجھے یہ معلوم کرکے چرت ہوئی کہ آمیا کی یونیورسٹی کے اسٹیانات الیت رہے اور بی رہے میں اُروؤ کا ہوگ کہ آمیا کی یونیورسٹی کے اسٹیانات الیت رہے اور بی رہے میں اُروؤ کا

صون ایک زائد برج بچاس نمبرکا ہی۔ یہ طالب علم کی مضی بر ہی کہ اس میں اسخا وے یا نہ دے۔ اس برط ہ یہ ہی کہ اس بہتے کے نمبرطالب علم کی کام یا بی یا ناکام یا بی پر کہ اور سائنس کی جاعت میں واضلے کے وقت اس برج کے نمبرہی فارج کروید فاتے ہیں۔ یہ عجیب وغریب برجہ ہی اس برج کے نمبرہی فارج کروید فاتے ہیں۔ یہ عجیب وغریب برجہ ہی اس کی نظیر شکل سے کسی یونی ورسٹی میں ملے گی۔ البتہ لوگیوں کوکسی قدیم اس کی نظیر شکل سے کسی یونی ورسٹی میں ملے گی۔ البتہ لوگیوں کوکسی قدیم زبان کی بجائے اُر دؤ لینے کا اختیا رہی جائیں سوالات کے جواب الحنیں انگریزی میں ایک میں دینے برتے ہیں۔ خیال ذرا ہے کہ فالب ومومن کے اشعار کی تشریح یہ بہاری لوگیاں انگریزی میں کیا بیان کریں گی۔ یہ اُر دؤ کے رستے میں ایک بہاری لوگیاں انگریزی میں کیا بیان کریں گی۔ یہ اُر دؤ کے رستے میں ایک اور دُکا و سے ہی۔

نمین اُرووکا برجه لازمی طور ریشر کیک به بهاری بونی ورسٹیوں کو کچه تر شرطا نامیا ہیے -المرات كويرسن كتبجب موكا كراج سيسورس بيلياس علاقيس جواقليمأردو كاخطر بر أردو اللى تعليم كافراليد كمتى ميرى مراد وبلى كالجسيم بوجهال تمام عليم حديده نعيى كيميا ركيم طري طبيعيات ، معاشيات ، رياضيات ، قانون ، تاريخ ، اور دوسرے تمام علوم ارد وسے دریعے سے پارھائے جاتے تھے۔اس رماتے کے جن افسران تعلیم اور اہل علم نے اس کا لیج کا معائنہ کیا اکفوں نے تصدیق کی ہو کہ دبلی کالے کے طالب علم سائنس میں ایسے ہی ستعدا درقابل ہیں علیے ان کا لجوں کے جہاں تعلیم انگریزی نربان کے وربیعے سے ہوتی ایو-اس کا لیج کی مجلس ترجمه نے عادم جدیدہ میں تقریبًا دوسوکتا ہیں تالیف یا ترجمہ كين - اورا صطلاحات سائن كي قوا عدوض كيه جواب الجي كاراً مربي -ہم شالی ہندی اور خاص کر پنجاب اور دنی کی یونی ورسٹیوں سے یہ التجا کہتے این کداگرانھیں آگے بطیعفے سے بیش ہو تونہ بطرصیں . کم سے کم سوسال ہمجھے بى بسط جائين - يراب كاحق بى اوراس مطالية باكس بالكرق بجانب إي كراب ثاكاره ، وصووه ، اور ناشا ليست طريقه يكسالخت موثوت كرويا حاسسة اور أر دؤ كاستقل سعيه قائم كياحائ اورتام علوم كي تعليم أرد وزبان مي فيسطيع سے دی جائے ،جب سوسال قبل اس میں کام یابی ہوسکتی تھی ا در آ من عامد عناميرس بلاوقت كام يابي سيركام بور الأوكوى وجرانبي كه بنجاب اور دتى كى يونى ورستيان اس مين كام ياب منهر اساس صروري مطالبه يجي اورجب كك أب كامطالبه بولا شهواب اس تحركب كو شدو مدسکے سامخر مباری رکھیے ۔جن یونی ورسٹیوں میں ہماری زبان وتہاری مسمور باریابی کی احازت منبس وه مهاری یونی ورشیا ن منبس موسکتین بهیرالیسی پنجاب کے طالب علمو اِنقیں یاد ہوکہ نہ ہوکہ سیدمرهم نے اہل پنجاب کو '' ذرندہ ولان پنجاب کو خطاب دیا کا سیست درندہ ولان پنجاب کا خطاب دیا تھا۔ اسے معمولی خطاب نہ سجھنا۔ دنیا کا سیست بلا اور سید، ستے قابل قدرخطاب ہو۔ آب اس برجس قدرخوش ہوں اور جس قدر ابلی سنجا سے کا درکریں بجا ہے۔ اس مصلح انظم نے سارے مہندشان میں صرف ابلی سنجاب کو اس برعظم نے سارے مہندشان میں صرف ابلی سنجاب کو اس برعظم نے سارے مہندشان میں صرف ابلی سنجا سے کو اس برعظم اور سبحھا۔

عزیرہ! اگرآپ کے دل میں اس خطاب کی عزت ہے اور آپ کواس کی اتہات کا کا تی احساس ہے تواس کی اتہات کے باتھ ہے۔ اگرتی احقیقت آپ میں اس بھی زندہ دلی باقی ہے اور آپ نے سیکا نفرنس محف خالین اور تانے کے سیک نہیں کی زندہ دلی باقی ہے اور آپ نے سیکا نفرنس محف خالی ہیں نہیں کی آپ سیخ دل سے عہد کیجے کہ آپ کہیں بھی مول اور کسی حال ہیں ہوں ہمینہ اُردؤ کی ترقی کے خوا ہاں اور اس کی اضاعت میں کوشاں رہیں سیک کہا آپ ایسا عہد کرنے کے لیے تیار ہیں ؟ میں خوش ہوں کہ آپ اس کا عہد کہا ہوں کہ آپ ایس کا عہد کہا ہوں کہ آپ اور میں سیمنا ہوں کہ آپ نے سوچ سیمی کرا ور شامیس دل سے بہ خہد کرنے ہیں اور میں سیمنا ہوں کہ آپ نے سوچ سیمی کرا ور شامیس دل سے بہ خہد کہا ہوں گائی اعتماد مہمیں ہو تی الیفائے وقالی اعتماد مہمیں ہو تی الیفائے وقالی اعتماد مہمیں ہو تی الیفائے وقالی اعتماد مہمیں کریں گے اور ایس کی با بیندی کریں گے اور ایس کی بات تاب کی بیا بیندی کریں گے اور ایس کی بات تاب کی بیا بیندی کریں گے دور کے دور کیا میں کریں گے دور کے دور کی کی کو کریں گے دور کے دور کے

Annual Section of the content of the

## خطئبصدارت أردؤ كانفرنس گواليار

## ٢٤ رحبوري البيم في ير

ام صاحبو!

ا اس کی دادنہ دینا ناانصافی مہوگا۔ بین آب کی انجن کی سرگرمیوں کا مال ہو اس کی دادنہ دینا ناانصافی مہوگا۔ بین آب کی انجن کی سرگرمیوں کا حال سن چکا کھا۔ لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں دیکھ لیا۔ شکر تو کہ جیساسا تھا دلیا ہی کا نفرنس ہارے دوسرے جلسوں کی طرح نمالیتی نہیں ہو اس کا مقصد کھوڑی دیر کی تفریح یا تفنن نہیں بلکہ جیسا کہ مجھ معلوم ہوا ہو ہی حقیقی طور بر کھے کام کرنا چا ہے ہیں لیعنی جو کھے آب کررہے ہیں اسے اور ترقی دینا اور بڑھا نا چاہتے ہیں۔

زبان کامسکد حسکے لیے آپ نے یہ استمام کیا ہم برقسمتی سے روز بدروز بیچیدہ اور نا زک ہوتا جاتا ہم - الیے زمانے میں آپ کا اس طرف توجہ کرنا اور اسپی زبان کی ترقی واشاعت کے متعلق تجویزیں سوجینا اس امرکی دلیل ہم کہ آپ و تت کو پہچاہتے ہیں اور سوچ سمجے کرموجودہ ضروریات کو پوراکرنے اور آنے والے واقعات کے مقابلے کے لیے تیا رہیں - آپ کی ریاست کو جو تاریخی حیثیت عامل ہو اس سے آب برونی واقعت
ہیں ۔ تفصیل کی حاجت منہیں۔ یہاں کے فرماں روا خاندان کے مورثِ اعلا
کو سب سے بہلے شہنتاہ اور نگ زیب نے عہدہ اور خطاب عطاکیا تھا۔
مثاہ عالم با دشاہ برجیب مصیبیت نازل ہوئی اور ببدر و غلام قادر دو ہیلہ
نے باوشاہ کی آنکھیں کال لیں اور تخت سے اتار دیا اور شاہی خاندان کو
بایال کردیا تواس وقت باور شاہ کو مادھوجی سندھیا کے سواکوئی ہدر داور
دوست نظر نہ ہیا۔ جہنان جو وہ ابنی فارسی غربی میں جواس ما ونے کے شعلق محمد میں مادھوجی سندھیا کو سندھیا کو سندھیا کے سواکوئی ہدر داور

ما دهوجی سندهیا فرزند حبگر مبندمن است سست مصروف تلانی سستمگاری ما

یہ مخلصا نہ تعلقات سے جھوں نے باہمی اٹھا و بہدا کردیا تھا اور جوکئی صدی سے جلا آرہا تھا اور اسی نے تہذیب اور زبان کی بنیا و ڈالی جو مہندوسلم وونوں میں مشترک اور دونوں کی وراشت ہو۔ جناں چہ وسط مہنداورداجیوتا تہ کی ریاستوں میں درباری قاعدے ، معاشر تی آ داب و رسوم وہی رائج ہمو گئے جومخلہ حکورت میں کھے۔ عدالتوں اور دفتروں کی زبان فارسی ہموگئے۔ جب فارسی کی جگہ اُردؤ نے لے کی توان ریاستوں میں کھی اُردؤ کا دور دورہ ہموگیا۔ یہ بات یا در کھنے کی ہم کہ اتحا دکاسب سے بڑا ذرلیہ اُردؤ ہدی۔ چوں کہ یہ ہمندوسلم دونوں کی زبانوں اور شہذیوں سے بڑا ذرلیہ اُردؤ ہدی۔ چوں کہ یہ ہمندوسلم دونوں کی زبانوں اور شہذیوں سے بڑا اور ریا دے ہمندستان برجھاگئی۔ اب بی کھی اس لیے اس نے ہم حکم گورلیا اور ریا دے ہمندستان برجھاگئی۔ اب اُراس بنا پر ملکی ڈبان ہونے کا دعوی کرے تو وہ بالکل حق بجانب ہو۔ گراب اُراس بنا پر ملکی ڈبان ہونے کا دعوی کرے تو وہ بالکل حق بجانب ہو۔ عجیب بات ہوکہ اس ذبان کی جو اصل خوبی ہم وہی نکتہ چینیوں کی عجیب بات ہوکہ اس ذبان کی جو اصل خوبی ہم وہی نکتہ چینوں کی

نطروں میں عیب بن گئی ہی اور ہمارے نعبض مہر بانوں نے اسے نشائد ملک بناركها بهر سكيت بين سرخالص زبان بنين مخايط بهى -اس ليد ملى زبان بنين ہدوسکتی ۔۔بیے شک یہ مخلوط ہر اور مخلوط ہونا ہی اس کے حق میں سب سے برى دىل بوكدى ربان قوى زبان مونى جاسى - بدسب كى بولى بى ملك، کے اکثر ملاقے اور قرمیں اس سے بنانے میں مشریک رہی ہیں ۔ یہ کھ ہندستان ہی کی قوموں ہرموقوہن مہیں بلکہ غیرقوموں نے کھی اس کی قعمیریں حصته ليا بهي أب كوجيرت إوكى كه تقريباً ايك سواينكلوا نظين اور يور بين اليه بي جفول في شعرك بين اورنعف ان من سے صاحب ديوان بي علاوہ اس کے بیر کم اس نے مک جہتی اور اتحاد سیداکیا مفاوط ہونے ست خودز بان كوبطوا فائدہ بہنجا۔ اس كے لغات كا ذخيرہ بره كيا جس مختلف قتم کے خیالات اور جذبات کے اواکینے میں آسانی ہوگئی اور ایک خیال اور واقعے کو صحت وحن کے ساتھ بیان کرنے کے لیے الفا ظاکے انتخاب كا ايك وسيع ميدان باكفاكي جوا دبيب اورشاع ك ليه طرى نعمت ، ح . ليكن سب سے تا زه اعتراض وه به جوسمبدرنا سندجی ف اپنے صدارتی خطب میں کیا ہوجوال انڈیا سندی سامتیہ سیان کے گزشتہ سالا نہ علیمیں يدنا مي برطهاكيا عقا - اس مي وه أردؤ كومصنوعي زبان بنات بي - زبان انسانی زندگی ، طرورت اورخوا مشات سے بسیدا ہوتی ہی ۔ و کسی سازش یا حند لوگوں کی کوشش کا نیچے نہیں ہوتی - ایک ایسی زمان کوس کے اوسانے والمے کروٹروں انسان میں مصنوعی کنیا دن کورات یا راستا کو وان کنیا ہی الدیّه تعقِی نیاب دل انسا نوں نے دنیا میں زباندں کی کشرست اور خلفتار کردمگی کم ا ذرا ہے ہدر دی اپنے اپنے زمانے میں ایک عالم گیرزبان مینی حکمہن کھاشا

بنانے کی کوسٹش کی -اس سے ان کامقصد یہ تھا کہ رہا نوں کے اس بہوم ہیں ایک زبان البی ہوجوان سیے صالع کھیوں سے پاک ہوج مرة حبرز بانوں میں بائ جاتی ہیں تاکہ لوگ أسے آسانی سے سسیکھ لیں اور وہ ونیا بھر میں رایج ہو سیکے۔ لیکن اس قسم کی زبانیں جوشطقی اصولوں اور خاص منصوبول سے تحت بنائ جاتی ہیں رواج نہیں پاسکتیں اوراً خران نیک نفس لوگوں کی كوسنسشول كالهي بهي حشربهوا - اس قسم كي زبانوں كوسم بلاشبهه مصنودي كم سکتے ہیں لیکن کسی الیی زبان کومصنوعی کہنا جس کے بولنے واسلے کرواول کی تغداد میں ہوں اور جوا دبی خو ہیوں سے مالا مال مہو۔ کسی حال میں جارکڑ تنہیں ۔ابیاکہن بڑی وھا ندلی ہی یا کم علی کی دلیل ہی ۔ اس یں شک انہیں كدزبانول كے بنتے اور ترقی بانے میں انسان سے ادادے اور خواسش كا كھى دخل ہے دیکن اس سے زیادہ اس کی ساخت میں قاررت کا ہا تھ ہے اور قدرت سك قاعد مع عجيب وخوسيب الي جن برانسان كوليرى وسترس عالى با اس لیے اس زمانے میں ہی جالوگ مصنوعی زبان مباکر ملک میں دائج کوناچا ہے میں خواہ وہ کسی ارادے سے ہوران کی قست میں بھی ناکا می تھی ہے سمبورنا ج ا وران کے ہم خیال اصحاب کوچواس کوشش میں کی ہوئے ہیں ۔ پچھیلے تجربوں ے سن علی کو ہے۔

ہم جوارد وکو ملی زبان کی حیثیت سے بیش کررہے ہیں اس کی ایک وجہ ویہ توظا ہر ہم کہ است اب تک پرحیثیت عال ہم مرکز سے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہم کہ اس زبانے میں جب کہ اختلافات کی رو روز بہ روز قوت پکڑ رہی ہم حذبات عقل وشعور برغالب آگئے ہیں اور نفاق نے ولوں میں گھرکر لیا ہم وہ ہم ان حذبات کو دھی کر سے اور اختلافات کے میں اور نفاق مرکز کیا ہم ان حذبات کو دھی کر سے اور اختلافات سے نصل کو کم کرنے کے لیے استانیش

مر ٧ خطبات عبدالحق

کرتے ہیں کہ یہ اتفاق واتحاد کی گود میں بلی ہے۔ اس نے خیالات و معاشرت اور تہذیب میں یک جہتی ہیدائی ہے ا دراب بھی اس جہ کے انجام دینے کے لیے امادہ ہی ۔ یہ خوب سجو لینا چاہیے کہ جب تک زبان کامت کہ طرنہ ہوگا سب منصوب ، خواہ وہ کیسے ہی برتزا دراعلا ہوں ناکام رہیں گے اور ہم سب منصوب ، خواہ وہ کیسے ہی برتزا دراعلا ہوں ناکام رہیں گے اور ہم شہیں چاہیت کہ وہ دن آئے کہ اہلِ ملک کی کوششیں را کگاں جائیں ۔ کا یا یی کے لیے ہی برخ وادرانسانی اتحاد کے لیے ہی خرط اتحاد ہے ۔ اتحاد کا بہلا قدم زبان کا اتحاد ہی اوروہ زبان اس کے لیے اس زبان کا ہونا لا زم ہے جس میں سب کا حصر ہی اوروہ زبان اس میل ملک کے لیے اس زبان کا ہونا لا زم ہے جس میں سب کا حصر ہی اوروہ زبان اس ملک کے لیے سوائے آر دؤسے کوئی اور نہیں مہوسکتی کیوں کہ بیاتھا و سے بنی اور اس کی اس اہم فرض کوا داکر سکتی ہوکیوں کہ بیاتی گئی اور اب بھی اس اہم فرض کوا داکر سکتی ہوکیوں کہ یہ اس سے خیر میں ہی ۔

ہمکسی ذبان کے خالف منہیں ۔ ہر زبان کو بڑھنے ، ور ترتی کرنے کا حق ہج اور سیندی کی مخالفت توہم کری منہیں سکتے کیوں کہ سیندی خاص ہماری زبا کی زبیب وزینت ہے بلکہ اس کی جان ہے ۔ اس پر بنی اوراسی پراس کی توت ہم اور ہم نے آسے اس رُسّے تک بہنچا یا کہ وہ علی اور او بی زبان ہوگئ اور اب آردؤ کے نام سے موسوم اور مشہور ہم لیکن سمبور نا منزی توایک ایسی زبان دائج کرناچاہتے ہیں کہ جو نہ سہندی ہی حد اُردؤ اور منہ سینرت کی اور شہری اور منہ دیہا تی اور اسی مبارک زبان ہوگا اور لطعت پر ہم کہ اس سیندی کو وہ اسے ہم مصنوعی کہیں تو بے جا نہ ہوگا اور لطعت پر ہم کہ اس سہندی کو وہ صوبہ سرحد، ملا بار وغیرہ میں دائج کرناچاہتے ہیں رجہاں سہندی کو وہ صوبہ سرحد، ملا بار وغیرہ میں دائج کرناچاہتے ہیں رجہاں سہندی کو ہو کہی کو گا ہوں میں دائج کرناچاہتے ہیں رجہاں سہندی کے نام سے کھی کوئی واقعی نہیں اور ایک غضب انفوں نے یہ کیا ہم کہ برج بھا شا ،

خارج کر دیا حالاں کہ اصلی ہندی یہی ہو۔ اس بارسے میں ہم ابنے ایک محقق دوست کا قرل نفل کرتے ہیں ؛۔

"أردوم ندى كالتمكر العبن جدينك فعلدرييب ببتداوكون تك محدود ور من حقیقت یه به ک سندستانی اس زبان کو کہتے ہیں جو شا لی سن بتان کے شہروں اور قصبوں کی عام زبان ہر اور برار سال سے بنتے سنورتے اس ورجے تک بینجی ہوکہ گھر گھر اولی مهاتی ہوا ور حبنو بی مہندت ن میں کھی سمجی حافق ہو۔اگریہ سوال کیا جائے کہ بھر بہندی کے کہتے ہیں تواس کاجواب بہت .. آسان ہویعنی اگرچہ سندستان کی ہر یولی سن یی ہو، کوئ مشرقی ر بنگالی ، الریه ، اسامی ) کوئ مغربی ( برج ، بنجابی ، نیشتو، سندهی) اورکوئ جنوبی د تا مل الننگی ، کنطری ، ملیالم) لیکن موصنهام میں اب مہندی بولیاں دوہی تسلیم کی جاتی ہیں ۔ ایک برج بھا کاجو سري كرشن جي كي سرزمين اور دبائها رست كي يا د ولاتي بي اور دوسري اودهي جورام حبندرجي كي راج دباني اجودهما اوررامائن كى يا دگار بى ان دونون سرزىدنون سى جولىيان دائ اي اي ده وا قعتُ من ندو مُدم بسب ك نقطهُ نظرت بهت مقدس بي ليكن الناب کوئ نظر پہنیں اور دیبات کی ابتدائ اور معمولی صرورت کے علاوہ کوئی اولی یا سجارتی کام ان سے نہیں لیاماً سکتا ۔ اس بولی کو جہاں بھی مندنی صرور ہات سے واسطر بڑتا ہی یہ اُردو ہوجاتی ہے۔

اس کے علا وہ حس طرح روسری مبتدبوں کا لٹر پر اور

سناعوی صرف سنگرت کے طرز بیان اور موصف تک محدود ہی اسی طرح برج اور اور حی بھی ایک تنگ اور مختصر دا کر سے میں رہنے کے بعد مردہ ہورہی ہیں اس برستم یہ بعور ہا ہی کہ بجائے اس کے ان کو فطری طریعے براترتی کرنے کا موقع دیا جائے ان ہندی برلیوں کے دوست نما دشمن بھراس کی گریر کو پائی تی کی ویا کرن ، بی جائے کا داستہ ہیں اور فاری کی پرکیف اور روح برور نفسہ نجوں تک پس جکوان جا ہے کا داستہ دوکے کھوے ہیں ''

اگرہم ان خیالات پرنظر کھیں اور داوں سے بیجا تعصّبات اور مندبات کو کال کرزبان کے ارتقا اور نشو و نما کے اصولوں پرغور کریں اور ملک کی بہبودی کومقدم عجمیں توزبان کے مسئلے کاحل مونا دستوار تنہیں لیکن برظا برموجودہ مالاً اس کے سازگارہیں معلوم ہوتے ۔

ان بخٹوں سے قطع لظ کرے جوابھی ایک مدت تک جاری دہیں گی حبن کا فیصلہ حلد ہوٹا مشکل ہے۔ ہیں اب کام کی طرف رجوع کرنا جا ہے ۔

اس کوکھی ٹہیں محدول چاہیے کہ ربان نوا وکسی ہی حقیر ہو، بولنے والوں کی لاندگی سے، اندر اور با ہرالی لیٹی ہو تی ہو کہ وہ اس کاجز و لا پنفک ہوجاتی ہو۔ زبان کی مخالفت بوجاتی ہو۔ زبان کی مخالفت بوجاتی ہو۔ زبان کی مخالفت بوجاتی ہو۔ زبان کا لیجی سیاست، معاشرت، تہذیب و تدن کا سرایہ اسی میں مفوظ ہو۔ زبان کا جا نا ذندگی کا جا نا ہی ۔ زبان سے لیے دنیا ہیں بڑے ہیں و ورخبگس ہوگ ہیں۔ میدان جنگ بی اور اس سے با ہری ۔ بی یہ نہیں کہنا کہ آب اس کے لیے بی میں میں نزندگی اور تنہزی ہو بری جنگ کریں ۔ لیکن اتباضرور کہنا ہوں کہ اگر آب کو اپنی زندگی اور تنہزی ہو بری ہو نا اور اس سے با ہری جاعت یا شخص سے اس قیم کا ذکر کرنا ہو

تووہ بو حصے ہیں کہ ہم کیاکری ؟ یہ سنتا ابوں توسیرے ول کوصدمہ ہوتا ہی ۔ ہماری لاعلی اور سے لسی کی یہ نوست ہم کہ ہیں میکی تنہیں معلوم کہ کیا کرنا جا ہیے اس میں ان کا قصور تنہیں ، یہ ہما رے رہ نماؤں کا قصور ہم کہ وہ اپنے تھا کیوں کی صبح رہ نمائی تنہیں کرتے ۔

کابل واقع ہوئے ہیں۔ کام کرنے سے جی جراتے ہیں لیکن یہ یا درہ کہ جوشخف یا قوم کام کرنے ہیں۔ کام کرنے سے جی جراتے ہیں لیکن یہ یا درہ کہ جوشخف یا قوم کام کرنے سے جی چرائے اسے کبھی کام یا بی اور آزادی عالی نہیں ہرکئی کابل اور کام چور سے نصیب میں غلامی لیکھی ہے۔ ازاد اور قوموں نے ابنی زبان اور کام چور سے نصیب میں غلامی لیکھی ہے۔ ازاد اور قوموں نے ابنی زبان اور کہ ما نیں دیں یا بڑی بڑی قربانیاں کریں ہم تو آب سے صرف یہ جاہتے ہیں کہ ما نیں دیں یا بڑی بڑی قربانیاں کریں ہم تو آب سے صرف یہ جاہتے ہیں کہ رہا نیں دیں یا بڑی بڑی قربانیاں کریں ہم تو آب سے صرف یہ جاہتے ہیں کہ رہا نہ ور نہیں تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی فرمائے۔ اگر احیا نا کبھی صرورت بڑے کہ خرج کرنا بڑے نے تو زیادہ نہیں تو ایک قلیل احقہ حصلہ ابنی کہا کی کا اس میں بھی صرف کیکھے گر یا درکھیے کہ یہی دراسی توجہ نہا ہی تحقور میسی زحمت اور آب کی کہا کی کا اس میں کہا کی کا بہی قلیل اور حقیہ حصلہ آپ کی منہاست کا باعث ہوگا۔

اس میں کوی زحمت مہیں صرف توج کی صرورت ہی ۔ خطوں کے لفافوں پر بہرارد و اس میں کوی زحمت مہیں صرف توج کی صرورت ہی ۔ اسپنے مباسوں کی رو دا دیں ارد و میں تحقیل ۔ اسپنے سائن بور ڈ ، اسپنے نام کی تختیاں اُرد و میں بھوں ۔ منی آرڈر اور بھیلی کے فارم ڈاک خلنے سے اُرد و میں طلب کریں ۔ اور اُرد و ہی جی فارم ڈاک خلنے سے اُرد و میں طلب کریں ۔ اور اُرد و ہی جی فات بڑی کریں ۔ اسپنے گھول اور عام بول جال میں اُرو و فاسلوں استعال کریں ۔ باہم خط وکی سبت اُرد و میں کی جائے اُرد و اخبار اور رسالوں استعال کریں ۔ باہم خط وکی سبت اُرد و میں کی جائے اُرد و اخبار اور رسالوں

کی سرپرستی کریں ، از داؤکتابوں کا مطالعہ کریں ،حیاب کتاب اُزدو میں رکھیں ۔ بیرعام باتیں ہیں ، اگر حیاست ولی ہیں مگر مہت ضروری ہیں - اس میں نہ زجمت ہی نہ خرج صرف مقور کی سی توجہ ورکار ہو ۔

اب میں ان ا مور کا ذکر کرتا ہوں جن میں کچے زحت بھی ہی اور کچیخرج کی۔
ارخائگی طور برار دوکے مدرسے اور مکتب قائم کیے جائیں ۔
ہر بالغوں کی تعلیم کے لیے شبینہ ،مدرسے کھولے جائیں ۔
ہر دینی مکتبوں میں اُر وکی تعلیم لازمی کردی جائے ۔
ہر درئی مکتبوں میں اُر دوکی تعلیم دلائی جائے ۔
ہر درئی ہوں کو خاص طور بر اُر دوکی تعلیم دلائی جائے ۔
ہر درئی ہوں کو خاص طور بر اُر دوکی تعلیم دلائی جائے ۔
ہر اُردوکی اہمیت لوگوں کے ذہن شین کی جائے اور انفیں اُردو اخبار لا

آخریں ان جبند امور کا ذکر کرتا ہوں جن کا تعلق خاص طور برآپ سے ہو۔
ار پاسٹ میں اُروؤ سے تحفظ اور اس کی ترویج سے لیے ایک ستقل اور
مضبوط اُنجن ترقی اُروؤ قائم کی جائے حس کی مثاخیں ریاست بھریس بھیلائ جائیں۔
در باست کومشورہ دیا جائے کہ اُردؤ کے تحفظ اور اس کی ترقی کے لیے
ایک خاص افسر کا تقر کیا جائے۔

س. نیز به درخواست کی مبلے که اُلدوکو کمی ورجه دیا جائے جو بہندی کو حاصل ہی اور مدوالتوں میں اُلدو رسم الخط کی اجا زت دی جائے ۔

مر اُلدو کے کتب خانوں اور مدرسوں کے سیے ریاست سے اماد کی درخواست کی جائے ۔

درخواست کی جائے ۔

آب كوشكر كناچاسي كرآب ايك بيدا دمغز اور روش خيال فرال دواك

رعایا ہیں جن کو اپنی رعایا کی مہبودی کامہت خیال ہی ۔ اگر آپ منامب طولیقے ہر اپنی صرور توں کا اظہار کریں گے توامید ہی کہ وہ ضرور لحاظ فرمائیں گے ۔ لیکن بہ صرور ہی کہ جب تک آپ کام یاب منہوں برا برکوشش کرتے رہیں اور بار بارا بنی صرور تیں اور شکایتیں بیش کرتے رہیں ۔

اترس آپ سے صرف اتنا عوض کرناچا ہتا ہوں کہ جوکام آپ اپنے ہا گھ میں لیں اسے صبرواستقلال کے ساتھ برا برکرتے ہیں ۔ ناکام یا بی سے بدول اور مایوس نہ ہوں ۔ انسانی کوشش بڑی زوست توت ہو گر شرط یہی ہو کہ استقلال میں فرق نہ آئے ۔ بچر برشکل آسان موجاتی ہی ۔

<del>-----</del>\*\*\*\*\*\*

## خطبه صدارت كل بنجاب أردؤ كانفرنس لأئل بور

#### منعق وسام روم م رووري الم الع

حضرات !

اشرف رباض صاحب جب مجھوسے دئی ہیں۔ ملے اورا کفوں نے لاکل پور
یس کا نفونس کرنے کا خیال ظاہر کیا تو میں نے ان سے صاف صاف یہی کہا جو
میں سنے ابھی آپ کی خدمت میں عوض کیا ہم ۔ یہ ٹن کرا کھوں نے مجھے کا ال اطبیال
ولا یا کہ ہماری کا نفرنس بے معنی منہ ہوگی ۔ ہم حقیقی کا م کرتا چاہتے ہیں اورالیہ کام
کریں گے کہ دوسروں کے لمیے مثال ہوگا ۔ اس سے بعد میرے ایک انکار کی
کوی گنجائین نہ رہی اور اب میں اس خیال اور امید کے ساتھ ماض ہوا ہوں
کہ آپ کی کا نفرنس جبیا کہ اسرف ریاض صاحب نے فرمایا کھا ، ابساکا م کرکے
د کھائیے جو ہمارے مفصد سے لیے مفید ہوگا اور اسپینے سے کام کرنے کی
اچھی مثال بیش کرے گی ۔

حضرات ۔ آج کل مہندستان ہیں اختلافات کا ایک طوفان بہا ہی۔
اورصوبوں کوجانے دیجے - آب استے صوبے کو لیجیا کو ندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہی جس میں آپ کے ہاں اختلاف نہیں پا یا جا تا ۔ کچے ٹریا وہ و ن نہیں مہدے کہ میں نے اس بات بر بہت خوشی کا اظہا رکیا تھا اور الل پنجا ب کو مہارک باو دی تھی کہ آپ میں اختلافات ہوں تو ہوں لیکن لسانی اعتبار سے مہارک باو دی تھی کہ آپ میں اختلافات ہوں تو ہوں لیکن لسانی اعتبار سے ایسا معلوم ہوتا ہی کہ آپ کے وشمنوں کو یہ استی و لیند نہ آیا اور انھوں نے بیں ۔ الیسا معلوم ہوتا ہی کہ آپ کے بہت سے موقع تھے ۔ خوب ول کھول کو اور انھوں نے لیکن ایک الی چنے بی بہت سے موقع تھے ۔ خوب ول کھول کو الیست سے موقع تھے ۔ خوب ول کھول کو الیست سے موقع تھے ۔ خوب ول کھول کو الیست سے لیک ایس ایک الیسی چنے کو تھیں لگا نا جو ہما رہ انخا و کا صرف ایک ہی کوئی کوئی کی تا ماقیت اندلیشی اور نا دانی ہی سے بھی کوئی کوئی الیسا چھکھڑا ہم میں بیدا ہوتا ہی خوہم اس کی کہنہ تا سے بینے کی کوسٹنش بہیں کرتے ۔ ایسا حھکھڑا ہم میں بیدا ہوتا ہی خوہم اس کی کہنہ تا سے بینے کی کوسٹنش بہیں کرتے ۔ ایسا حکمگڑا ہم میں بیدا ہوتا ہی خوہم اس کی کہنہ تا سے بینے کی کوسٹنش بہیں کرتے ۔ ایسا حکمگڑا ہم میں بیدا ہوتا ہی خوہم اس کی کہنہ تا سے بینے کی کوسٹنش بہیں کرتے ۔ ایسا حکم لیسا کی کوئی اس کے لیے ایک صابطہ بیار کھا ہی لیدی بڑی بے بروائی سے کہ وسینے ہی کہ سے کہ وسینے ہی کہنے دی ایک صابطہ بیار کھا ہی لیدی بڑی بے بروائی سے کہ وسینے ہی کہ

خطبات عبدالحق

یہ سب تیسری پارٹی کاکیا وھوا ہی ۔ گویا ہم بہت بھولے بھالے اور معصوم ہیں اندیسری پارٹی کاکیا وھوا ہی ۔ گویا ہم بہت بھولے بھالے اور ہم ایک ایک ایک ایک بات سمجہ میں بہیں آئی کہ جب ہم یہ جانت اور سمجہ ہیں کہ ہم ایک تیسری پارٹی لوائی ہی توہم کیوں لوٹے ہیں ۔ اسل یہ ہی کہ ہم اس سے لیے سے اپنے میں ایک تیسری پارٹی لوائی ہی وال کر اپنی ومرواری کو المکاکر نا جا ہتے ہیں ایک دیا داری سے ہم اپنی وقت واری سے بم اپنی وقت واری سے بم اپنی وقت واری سے بم اپنی وقت واری سے بری الذی تر بہیں ہوسکتے ۔

ا به الوسعلیم بوکه مها راجا رئیس سنگی کے زمانے میں بنجاب میں سرکاری رئی ۔ الیسط انڈیا کمبنی نے حب بنجاب کوفتے کیا تو و سرے معلاقوں کی طرح یہاں کی زبان کھی اُرد فولا ہوگئی اور تقریبًا ایک صدی سے وفتروں ، عدالتوں اور مدر سوں اور سرکاری وربار میں چھائی ہوئی ہو۔ سینکڑ وں افہا ورسالے اُرد فویس بنوتی ہو جستی کتابیں یہاں اُرد فویس بنوتی ہو جستی کتابیں یہاں اُرد فویس بنایع ہوتی ہی ہوتی ہی سے اور زبان میں منہیں ہوتی ہو جستی کتابیں یہاں اُرد فویس بنایع ہوتی کتابیں یہاں اُرد فویس بنایع اور زبان میں منہیں ہوتی ہوئے ایسے اور بنایس منہیں ہوتی اور بنایس منہی و تعت اور ایسے ادبیہ بنایا اور مصنف ہوئے ہیں اور ہی جن کا کلام بڑی و تعت اور شوت سے بڑھا جاتا ہی ۔ یہ سب کچھ ہوئے اب ایک صدی کے دور منہی صلاقے سوت سے فویل مطالبہ کیا جاتا ہی ۔ حالانکہ ہندی بنجاب کے سی صلاقے کی زبان بنیں ہی ۔ آخر یہ کیوں ؟ اس کی وجرسوائے اس کے کچھ بنیں کہ یہ سوج دہ زبان بنیں ہی و آخر یہ کیوں ؟ اس کی وجرسوائے اس کے کچھ بنیں کہ یہ سوج دہ زبات بنی مشریک ہوگئے ہیں اور اس طرح ایک آخری کڑی جو اتحاد مذہبی جو گئے ہیں اور اس طرح ایک آخری کڑی جو اتحاد مذہبی جو می نظر آتی ہی ۔

ہم جرار دولکو ملکی زبان کی حیثیت سے ببٹی کرتے ہیں تو وہ سیاسی یا مذہبی حذبات سے مناشر ہوکر مہیں ملکہ اس اتحا دکی خاط بیش کرتے ہیں جانے کل

بے دروی سے روندا جارہا ہی با وجودگوناگوں اختلا فات کے اس وقت بھی اسے یہ انتیا زحال ہو کہ اس سے شیدا تیوں میں سرمذہب وملسف اور سرخ ا ور سرخیال کے لوگ ہیں - اس سے مقاطع میں کوئی ووسری الیبی زبان مہی جے یہ نفیلت ہو۔ یہ صدیوں کی کمائی ہی اور ہمسب کے اسلان کی صدیا سال کی محنت ا ورشقت اورسلسل کوسسس سے اس رستے کو پہنی ہوج اسے حاصل ہی اسے کھوکر اورمٹاکرکسی الیبی زبان کورائج کرناجے نہ بیر اسمال ہی جو نکسی ملاقے باشہر یادیہا ت کی بولی ہی ، کہاں کی دانش مندی ہی جوزی<sup>انا</sup> بنی ہی اس بیے متی کہ ہم سب مل کراس ہیں بات چیت کریں ، ونہوی کاروہاً علائي على اورا دبي كام ليس - اس ميس اب كون سااي عبب بيل موكيا بح کہ اسے کللے اوراس کی حگہ زبردستی ایک نئی زبان گھڑکر حلانے کی کوشش کی جا رہی ہی ۔ اگرہم اسی طرح ہرعہدیں اینے بزرگوں کی کمائی خاک میں ملاکر نے گروندے بناتے رہیں گے توہا راکیا حال ہوگا ۔خصوصاً صوبہ بناب کوکون سی السی ضرورت واعی ہوئ تھی کہ یہ ہنگامہ برباکیا حارہا ہے۔ تعق اوقات لوگ حذبات سے اندسے ہو كرك سوچ سمجے اليے كام كر كردتے ہى جوقوم کی تنباہی کا باعث ہوجائے ہیں - اس کے بیمعنی ہیں کہ بنجا سبای - جر میلے ہی اختلافات کا دنگل بنا مواہی - فساد اور نفاق کا ایک اور محافه تیا رکیا جائے جس کا بہنج ظا ہر ہو کہ سواخرا بی اور رسوای سے اور مجھے 1.1. TYC

وہ سیاسی حجگراہے جن کی لبیٹ بیں ہاری زبان کمی آگئی ہوالیے نہیں کہ ان کا فیصلہ کمی ہوائیے نہیں۔ ایک دن صرور الیا آئے گا جب غم وعقتہ کی ان کا فیصلہ کمی ہوگا ہی منہیں۔ ایک دن صرور الیا آئے گا جب غم وعقتہ کی یہ اندھی جرآج کل جرحی ہوئی ہوئی ہوئی ماے گی ۔ لوگوں کے موش ہوئی

تفکانے لگ جائیں گے تو وہ اپنی خلطیوں اور کج فہیوں پر بچینا کرسرہ وکر مبطیل اور ساری مخصیوں کو آناً فاناً میں سلجھالیں گے بیکن اگر سم نے زبان کے معاملے میں بیجیدگیاں بیداکردیں اورائی میجودہ روش کوند بدلا توسارے فیصلے اورسحبوتے وهرے سے وهرے رہ مائیں کے اور کچے بنائے نہ بن بڑے گی۔ اس مید دانش مندی کا تقاضا به به که هم زبان کوسبیاسی اور ما بهی حمگرون سے پاک صاف رکھیں ورنہ نیج میں ایک الیسی رکا وط ببدا ہوجائے گی کہ معا ملسنجھا کے شینجلے گا اور ساری کوششیں اکا رت ہوجائیں گی -ا بک بڑی خلطی ملکہ کوتاہ فہی اس معاملے میں یہ ہوئ کہ زبان کے نا دان دوستول نے زبان کے مسئلے کوسندوسلمسوال بنالیا - اس بدنصیب مك بين سرچنير سندوسلم موجاتى ہو - يہاں تك كه جائے اور يانى بھى بندومسلهان مو گئے ہیں - بہی حال آج کل زبان کا ہے۔ لیکن افسوس اور سخت افسوس اس وقت ہوتا ہو جب یہ اختلاف اس زمان سے متعلق کیا جاتا ہے حس میں مہندومسلمان وونوں برابر سے مشر یک ہیں ۔جو دونوں میں مقبول اور دونوں میں محبورب رہی ہی اور جوان دونوں کی سترکت اورائحا و کے بنیر وجو وہی میں منہیں آسکتی متی اور بہ قول سرتیج بہاور سپرا سب رو مسانها نور کی ناقابلِ تقییم وراشت ہو - اب پیمقبول اور محبوب زبان کیو<sup>ں</sup> هردود بهر؟ اس کا سبب انهی بیان کرجیکا بون - اس میں عوام کا تصور نہیں ، قصور ہر تو ہمارے میڈروں کا جن کے ہاکھ میں ملک کی رہ نمائی ہر سیاسی اغرامن زندگی کے سرضعے میں حیائے ہوئے ہیں اور انصاف اور فلوص کی بجائے سیاست کاری سے کام لیاجاتا ہی اور سیاست کاری وہ بس کی كانظ بوجوسارے فسادوں كى جو ہى - ہمارے سياسى بزرگ سب كيد كہتے ہيں

ليكن ان كى باتول مين لفظ زياده معنى كم بهوتے ہيں - صاف بات كيمى نہیں کہتے۔ اور اور اس اس کے دل میں ہوتی ہے اور اوسی زبان بر. اور اکثر الیبی زبان میں تحریر وتقریر فرماتے ہیں کہ وقت براہے مطلب کے موافق معنی بیدا کرسکیں ۔ آپ نے سہور نا نندجی کاخطب ملاحظ کیا ہوگا جو کچھلے دسمبریں آل انڈیا سندی سیلن کے سالانہ ا بہلاسس میں برا ھا گیا تھا۔ اس میں انھوں نے اس خط دکتابت کابھی وکر کیا ہو جو ان میں اور گاندھی جی میں ہوئ تھی۔ گاندھی جی ان کے جواب یں سندسانی سے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ کا نگریس نے محاسف کا نام ركها ہى اوركوكى قيدىنى لگائى - اب آب ہى انصبا من كيجيكاس کے کیا معنی مہوئے ۔ بھا شاکا نام تورکھ دیا لیکن جس بھاشاکا بہنام رکھا ہو اس کی کوئ تصریح مہیں ۔ لین یہ ایک اسم ہو بلامسیٰ الطف یہ ہج کہ مہندستا نی کا رژو لیوشن نو د گا ندھی جی نے اپنے تلمے ککھرکمر دیا تھا اور وہی کا نگریس میں منظور مہوا "کوی قید نہیں لگائی" کا فقرہ بہت پُرمعی ہے - بعن جب زبان کا ساملہ بین ہوگا اور بحث اسے گی تواسینے مطلب کے موافق معنی بہتا ویے جائیں گے ۔ اس وقت آدھی بات جوول میں تھی زبان برا سے گی -جب برے بڑے جہاتا و س یہ حال ہو تو ہم سے گنہگار کس گنتی میں ہیں ۔ یہی حال ہم آج کل بنجاب میں دیکھ رہے ہیں - ایک معاملے کے متعلق مختلف اخباروں میں مختلف بیان شانج موتے ہیں ۔ ایک کھی کہنا ہی اور دوسرا کھی اور حکومت کبھہ اور ہی کہتی ہی ۔ خلوت ہیں کبھہ ہی اور حلوت ہیں کبھہ بالمثافہ ا پات اور تریر میں دوسری ، وہی آ دهی بات دل میں ادر آوهی خطبات عبالحق

ز بان بر- برسیاسی شخصکنڈے کب تک کام دیں گے۔ بقیناً ایک دن ان کا بھرم کھل جائے گا۔

یہ وہ بانیں ہی جوروزانہ ہمارے ساسنے آتی ہیں اور ہمان بر افسوس کرتے ہیں ۔ یہ بھی کوئ زندگی ہے کہ سربات میں اختلاف اور برمعاسلے میں کھوٹ ۔ ان حالات میں آپ انجن ترتی اُروو کو فینت سیجیے کہ اس نے اس چیزکو لیا ہے جو سندسانی تہذیب وتدن کی (لینی اس مثرن کی ج مہتدومسلیانوں سے سامیھے سے بنا ہو) سب سے برطی نشانی ہو۔ ہماری تا ریخیں را جا وُں اور با وشا ہوں کے جاہ و ملال ، در با رو س کی شان و ستوکت ، ستکر کتنی ۱ ور حینگ و حبرل سے بھری برسی ہیں۔ لیکن ان تا ریخوں میں نہیں ملتیں تو وہ چنریں جوزندگی کی جان ہیں ۔ گزسشت صدیوں میں ہمنے ایرانی سندی شہذ بیوں کو سموکر ایک اسیے عجیب اور نوش نا تدن کی بنیا و ڈالی حس کا اثراب تک ہمارے رہنے ، سہنے ، کھانے پنے ، لباس ، صناعی ، بول جال ، غوض زندگی کے ہرشیب میں پایا جاتا ہم اور اس تدن کی سب سے عظیم الشان اور باوقعت یا دگار ہماری وہ زبان ہے جو اُردو کے نام سے مہندتا كبريس باى مانى بى - انجن ترقى اردؤكا مقصداس يا دكاركوقائم دكهنا ا ورترتی و بنا ہی -

انجن نے اس خصوصیت کو قائم رکھا ہی جو اُردو کی اصلی اور بنیا دی خصوصیت ہی ۔ جس طرح میر زبان م بس کے میں جول سے بنی اور کسی خاص فرقے کی نہیں اسی طرح انجن بھی خاص فرقے کی نہیں اس کے درکان ، سر پرستوں اور مہدردوں میں مرجاعت ، ہرفرقے ،

مہر قوم و ملت ، ہر خیال اور ہر رنگ کے لوگ شریک ہیں ۔ اس کیے ایک سے ورخواست ہو کہ آب ہاری اس کام ہیں مدد کریں۔ انجن کو مضبوط بنائیں ، اس کی شاخیں ملک بھر ہیں قائم کریں اور اس کا بیفاً کھر کھر پہنچائیں اور اس کی شاخیں ملک بھر ہیں قائم کریں اور اس کی بدولت گھر کھر پہنچائیں اور اس کی بدولت بھر اس کی جہتی اور اس کی بدولت بھراسی بیک جہتی اور اس کی بدولت بھراسی بیک جہتی اور اس کی اور اس کی بدولت بھراسی بیک جہتی اور اس کی سال بیدا کریں جس کے دیکھنے کو ہا ری آئی ہیں ۔

نہال دشمنی برکن که رنج بے شار آرد درختِ دوستی نبشاں که کام دل ببارارد

## خطبة صدارت بوم أرد والحبن حابت اسلام للهور

#### ١١ رايريل الهوائد

آپ کی انجن نے چندسال سے اپنے سالا مذ جلسے کے بروگرام
میں اُردوکے لیے بھی ایک دن رکھا ہی۔ یہ بہت مبارک خیال ہی و آب کا صوبہ تقریبًا سوسال سے اُردو زبان کی برورش اور خدست کردہا ہی ۔ اور اس کے ذریعہ سے اس نے وہ کام کیا ہی جو ہندستا کے کسی ووسرے صوبے کو نصیب نہیں ہدا۔ یعیٰ اس نے اپنی وسیح قلرو میں نسانی اتحا و پیدا کر دیا ہی و اس کی سپی قدرہیں اب مہوی ہی ۔ جب کہ دوسرے صوبے اختلا ن اور افتراق بڑھارہ صوبے متحد ، آپ اختلان مظاکر اتحاد پھیلا رہے تھے ، جب کہ دوسرے صوبے انتظا ن اور افتراق بڑھارہ نے صوبے ہادر ذبان کی جڑیں کھوکھلی کررہے تھے ۔ آب صوبے ہادی نبیا و اور شخکم کررہے سے ۔ یہ معمولی کام نہ تھا ۔ آپ نے اور آب کی بیا و اور آب کے اسلان نے اس میم کے سرکرنے میں جو محنت اور اور آب کے اسلان نے اس میم کے سرکرنے میں جو محنت اور اور آب کے اسلان نے اس میم کے سرکرنے میں جو محنت اور اس کا ہی باکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو قربانیاں کی ہیں وہ مستقدت اور جاں کا ہی باکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو قربانیاں کی ہیں وہ کسی حال میں مجملائی نہیں جاسکتیں ۔

لیکن برقستی سے الیا زمانہ آگیا ہو کہ اب اس کی ترقی کا اتنا فكر منهي ختيا اس كي حفاظت اور مدافعت كالهج - بهارا حال اس وتت اس شخص کاسا ہی جیے کتا ہوں کے ناور اور قلمی نسخوں کے جیچ کرنے کی وسن ہوتی ہو۔ وہ حبکہ حبکہ مارا مارا بھرتا ہو اورطرح طسمرح کی صعوبتیں جھیلتا ہی اور جہاں کہیں کسی نا در نسنے کا سراغ لگتا ہی، فوراً و ہاں پہنچتا ہی - خوشا مدسے ، حیلے سے ، وہیے بیسہ صرف کرکے ات صاسل كر تا بهو- اس طرح زندگى كا برا حصة اور عمر كيم كى كمائى اس میں لگا دبیّا ہی۔ جب ایک مدت کے بعد ایک بیش بہا اور اور بڑا وخیرہ جن کرلیتا ہی تو اُسے دیکھ ومکھ کر خوش ہوتا ہی اور بينولا بني سامًا وليكن معاً است الك ووسرا فكرلاح بوحامًا بهي وہ سوجتا ہو کہ اس انمول خزانے کا جج کرنا بَیشک بہت کھن اور وشوار تفا اور میں اس دشواری پر غالب آگیا لیکن اب اس کی حفاظت اس سے کہیں زیادہ وشوار ہی گردو عنبار، ا ب و ہوا کے انر ، کیروں اور دیک کی یورش اور شرلف چوروں کی نظر بدسے اس کا بچا نا آسان نہیں ۔ اب باقی عمران سب کے مقاسط اور مدانعت میں بسرکرنی ہوگی - اس خیال سے اس کی دوشی اً وهي ره جاتي بي - يبي حال اب بهارا بي - سالها سال نسلًا بعدتيل ہم نے اپنی زبان کی نشو اور اشاعت و ترتی میں کوسسس کی اور مین اس وقت حب که سم است علم وادب سے اور زیا وہ مالا مال كرنا جائة تحقى ، بهي اس ك بجاؤكي يراكني - بجاؤكمي كس سه؟ اُن سے جو اس کی برورش اور ترتی میں برا بر کے سٹریک سکتے - غیر سے مقابلہ اننا شکل نہیں ہوتا حبنا اپنوں سے ۔ اور بیر سخت سانحہ ہور اس سے ملک میں ہیجان پیدا ہوگیا ہو، تعلقات میں فرق کا کیا ہو اور اختلاف کا ایک ایسا سوتا کھل گیا ہو جہ بند ہوتا نظر نہیں کا ا

ای اہل بنجاب! ہم آب کی طون سے مطمئن کے اور یہ سی محقے تھے کہ اور صوبوں میں کچھ بھی ہو مگر آب اس غیر مقول منتورش سے محفوظ ہیں کیوں کہ آب نے مدت دراز کی کوسٹنش سے الیا لیا تی اتحاد بیداکرلیا ہی کہ وہ معمولی مخالفتوں سے بہیں ٹوٹ مکن : لیکن ہیں دیجھتا ہوں کہ وہ آب کے برا وسی صوبوں میں زور شورسے عبل رہی ہی اس کی سرسرا ہسٹ برا وسی صوبوں میں زور شورسے عبل رہی ہی اس کی سرسرا ہسٹ بہاں بھی محسوس ہورہی ہی ۔ مگر مجھے لیتین ہی کہ آب اپنے فطری استقلال اور ہمت سے اس کے روکنے کے لیے سینہ سیر ہو مائیں گے اور اس طوفان لے تمیزی کو اپنے صوبے میں حافل نہ مہوشائیں گے اور اس طوفان لے تمیزی کو اپنے صوبے میں حافل نہ مہوشے دیں گے۔

اس جینے کے ایک مشہور ہندی رسائے ہیں جو بناس سے ستا پر ہوتا ہی ایک مضمون بنجاب کے ہندی آردؤ حجگوسے سنے متعلق اس میں دہی باتیں ہیں جو آپ باربار اخباروں میں پڑھ جیکے ہیں اور ان کا اعاوہ فضول ہی اصل بات بہ ہم کہ بنجاب میں مندی کوئ زبان ہی نہیں اور اس لیے اس پر بحث کرنا ہی غیر صروری ہی ۔ ریاست طرا و مکور میں کھی بہی واقعم بیش آیا۔ وہاں بھی مهندی کے حاسیوں نے حکومت پر زور ڈاللاکم بیش آیا۔ وہاں بھی مهندی کے حاسیوں نے حکومت پر زور ڈاللاکم

ہندی مدارس میں رائج کی جائے۔ حکومت نے صاف جواب دے دیا

کہ ہندی یہاں کی زبان نہیں ۔اس لیے داخل نصاب نہیں کی
جاسکتی ۔ یہ تو ہوا بنجا ب کے منتمل ۔لیکن اس مضیون میں مضمون نگا
نے عجیب سنفن سے کام لیا ہی وہ تھٹا ہی کہ سندستان میں مسلمانوں کی آبا دی نوکر وط بتائی جاتی ہی ۔ ان بیں اُردو بوسلنے والوں کی اُبا دی نوکر وط بتائی جاتی ہی ۔ ان بیں اُردو بوسلنے والوں کی لغداو صرف لا کھوں کے اندر ہی کیوں کہ عربی ، فارسی یا اُردو برسے کی مسلمان زیا وہ تر شہروں میں رہتے ہیں اور دیہات کے مسلمان مسلمان زیا وہ تر شہروں میں رہتے ہیں اور دیہات کے مسلمان اُدو سکمانوں میں بہدی ہی ۔ ایک تو یہ کہ اُردو سلمانوں کی زبان ہی دومرا یہ کہ صرف مشہروں کے مسلمانوں کی زبان جی میں ہندو

ہندی والوں نے عجب تا شاکر رکھا ہی ۔ بہلے تو انموں سنے بر الزام وینا شروع کیا کہ مسلمان اُدوؤکومسلمانوں کی زبان کہتے ہیں اور اس پر مہت غم وغصتہ کا اظہارکیا ۔ چرں کہ سراسربہتان کھا اس کا کچھ افر نہ ہوا ۔ اس کے بعد دؤسری جال یہ کمی کہ فودہ کا یہ کہنا بخروع کیا کہ اُردؤسلمانوں کی زبان ہی اور ہمندی مہندووں کی۔ چناں چراس رسالے کے اسی مضہون میں لکھا ہی کہ' بقسمتی سے مبندی مہندووں کی اور ارُدؤو سلمانوں کی زبان بھی جانے گئی ہی' جب بہی کا تی نہ ہوا تو ایک نیائی فریجھوٹوا گیا ہی کہ اُردؤ صرف شہوں یہ جب بہی کا تی نہ ہوا تو ایک نیائی نہی باتی ملک کی زبان ہمی کا نی نہ ہوا تو ایک نیائی ہی باتی ملک کی زبان سمجھی خان سنہوں اس سندی ہی۔ اس مندی ہی۔ اس مندی ہی۔ اس مندی ہی۔ اس کی زبان سندی ہی۔ اس مندی ہی۔ اس کی زبان سندی ہی۔ اس کی برد بیگینڈے کا زمانہ ہی اور پرد بیگینڈے میں ہوتم کی غلط بیانی اس کی ربان ہوتم کی غلط بیانی اس کی دیان ہی کی دیا ہوتم کی غلط بیانی میں ہوتم کی غلط بیانی اس کی دیا ہی ہوتم کی غلط بیانی اس کی دیا ہوتھ کی خواد ہوتھ کی خواد ہوتھ کی دیا ہوتھ کی خواد ہوتھ کی کی خواد ہوتھ کی خواد ہوتھ کی خواد ہوتھ کی کی کی کی کی کی کردا ہوتھ کی کی کی کی کی کی کی کردا

خطبات عبدالحق

جائز سجی گئی ہی ۔ ان باتوں کی تر دید کرنا تضیح اوقات ہی ۔ یں اُن سے صرف ایک سوال کرنا چا ہتا ہوں کہ حب انگرنزی عہد میں فارسی کی مبکہ اُروؤ عدالتی ، وفتری اور تعلیمی زبان قرار دی گئی تواس قیت یہ صاحب د ہندی اکہاں تھیں ؟ اس وقت کوئی منہ سے مذہبوٹا کہ اُروؤ منہیں ہندی ہونی چا ہیے ۔ اور کہتا کس منہ سے کوئی زبان ہوتی بھی ۔

اب آب بندی کی حقیقت شنیے - بندی کوئ ایک زبان منہیں - ہرصوبے اور علاقے اور مختلف اضلاع میں الگ الگ ہو۔ مبرکھ اور دہلی کے دیہات کا اوری اورھ کے دیہات کی بولی نہیں سجھ سکتا اور اور ص کے دیہات والے کے لیے بہار کے دیہات کی بولی نا قابل فہم ہی ۔ بہارے ایک علاقے کا ویبائی دوسرے علاقے کے دیہائی کی زبان سمجنے سے قاصر ہم ۔ غوض آگرہ اور متمرا کے دیبات کی بولی سمجھنے کے لیے برج مجاشا ، اور حدکے دیبات کے سے اووسی یا پورتی با حصار ، رستک سے میے ہریانی تھیگیکھٹد (سنٹرل انڈیا) کے لیے تھیلی ؛ کان بور ، فتح گڑھ ، اٹا وہ ، برملی ،علی گڑھ سے دیہات کے لیے فنوجی؛ بنارس ، فازی پور ، اسر و کے لیے بھوج بوری ا سندھیلکھنڈے لیے بندھیلکھنڈی ؛ مالوہ کے لیے ہرونی ، امتین کے لیے اُتبین ، مارواڑ کے لیے مارواڑی ، بیکانیر سے لیے بیکانیری ؛ بہار ا وریشنر کے دیہات کے لیے مگدھی ؛ اودے بررکے لیے اودے بردی ؛ ج پورے کیے جو پوری ؛ بھٹا نیرے لیے تعظانیری ؛ ترست ، پورنیہ انجا کلپو اور مونگیر کے لیے ترہتی اور میتھلی جاننے کی ضرورت ہی ۔ ^

اب اس بربیر دعوا کہاں تاک معقول موسکتا ہے کا شہدی سب ديها ت مين سجهي جاتي هر اور اُردو كهين نهين سمهي هاتي علان كي مراو کون سی سندی سے ہی ؟ خالبًا ان کی مراد اس نئی مصنوعی مہندی سے ہی جو حال میں گھڑی گئی ہی اور ور وہ بھی اُروؤ کے طفیل میں اور أسى كے قالب .... ير وصال كر - اور بني تو اليي كه وه مذ ويباني رہی نہ شہری ۔ گا ندھی جی نے اس ہندی کی بہت صبح توبیث کی ہو کہ بیر وہ زبان ہم جوکتا بوں میں ہم اور بول جال میں تہیں ۔ اب اسی سے انداز ہ کر کیجے کہ وہ کہاں سجھی جاسکتی ہی۔ پر خلاف اس کے اردو کتابی زبان می ہے اور بول جال کی می اور اس سیے سرطگر بولی ا ورسمجى جا ني سر - ہمسنے أن ديہا تي حبسوں كو بھي د كمبِعا ہر جہاں اُرزؤ اور اس نئی سندی دونوں کے مقرر تھے ۔ حبب سندی مقرر نے اپنی نئ سندی میں نقریر سروع کی نو دبہانیوں نے حقے کا کڑا الے سروع كرديم؛ برخلاف اس ك اردوكى تقرير الفول في خاصى توجي شنی - سم نے ارود اور مهندی کے مشاعرے بھی دیکھے ہیں اور جن صاحبوں کو ان کے دیکھنے کا انفاق ہوا ہی انفیں معلوم ہی کہ اُروؤ مشاعروں میں عبتنی رونق اور جبل بہل ہوتی ہے کوی ستسیلنوں میں اتنی ہی بے رونقی اور اواسی جھائی ہوئی ہوتی ہی - اس کی وجہ مبندی اور ار وؤ کے مشہور ادبیب بناثت یدم سنگھ سٹرہا مرحوم نے ال انڈیا ہندی سا ہتیہ سمیل منطفر پورکی تقریر میں بیان کی ہو

"أروؤ ستعراف عالى ك رنگ كوا بناليا به للكر أست

اور جميكا ديا بهم- أروؤ اخبارات مين دلس معكني رحب وطن) اور معرفت کی جونظیں محلتی ہیں وہ پڑھنے والے . . . کو اپنی طرف کھنیجتی ہیں ، ول پر اثر کرتی ہیں ۔ بار بار پڑھنے کوجی جا ہتا ہی -ہن کی نئی رچٹا ہوں رنظوں ، ہیں یہ بات ابھی نہیں آئی . . . . . . اُروؤ والے شعروں میں جذبات وخیالات کا حیابن تجرتے ہیں'' خیرسے ،اس پر یہ وعوا ہے کہ ہندی سارے مک کی زبان ہی اور اس کے حامی اسے بنجاب ، صوبرسرحد ،سندھ، ملیبار دغیروس عملانے کا وم خم رکھتے ہیں۔ مبندی اردوکی بحث میں صرف ایک بات کا یا د رکھنا کا نی ہو سہندی جینیوں ہیں اور اُردؤ ایک ہی جو سندستا ے ہر علاقے میں بولی یاسمجی جاتی ہو۔ ملکہ سندستان کے باہر کھی اس کے قدر دان موجو و ہیں ۔ اس نے براعظم سندستان کوچونکراول میں بٹا ہوا تھا ایک کرویا اور سب سے پہلے ایک قومیت کی بنیا و ڈالی اور سندی کی مجونڈی بولیوں کو ملاکر جما از جمٹاکا اڑکو چما مٹا ، مشترک حصنے کو تھا تھ رکھا اور بانبرکے نوب صورت ، صروری اور تدنی الفاظ کا اس میں اضافہ کیا ،جن سے ایک الیم فہذب اور ياكيزه زبان وجود سي الكئي جونه صرف مبندستان بلكر دنياكي تاريخ میں ایک عبیب واقع ہی - ایک الیی شالیند، کیک وار، پُرُنطف ا ور بهر بورزبان كوجهواركر ايك ان گهر ، كرخت ، سبه كطعت ا در ملغوبا بولی کے اختیار کرنے کی رائے دینا سرا سر ناعا قبت اندلینی اور مجنونا نه فعل بح

بيرسب جانتے ہيں اور موافق احخالفت ، غيرجانب و الر

سب نے اسے تعلیم کیا ہو کہ آردؤ زبان ہندومسلمانوں کے میل جول سے بنی اور ہمارے ملک کی مشترکہ زبان ہو۔ لیکن ا ب ہما رہے نئے قرم پرست اس سے بڑا مانتے ہیں ۔ چناں چر بنات ہیں ۔ سمبور نا نندجی اپنے یو نا والے صدار فی خطبے ہیں ارشاد فرماتے ہیں ،۔ سمبور نا نندجی اپنے یو نا والے صدار فی خطبے ہیں ارشاد فرماتے ہیں ،۔ "بار بار یہ کہاجا تا ہی کہ کم سے کم یکت پرانت دصوبہ متی ہی کی مائر کھا شا رما دری زبان) تو اُردؤ ہی ۔ ہیں اسے منہیں مان مکا۔ کی مائر کھا شا رما دری زبان) تو اُردؤ ہی ۔ ہیں اسے منہیں مان مکا۔ ہما رہے منہ کہلا دیا جا تا ہی کہ اُن کے گھروں کی بھا شا اُردؤ ہی ۔ اُن کے منہ سے بہ کہلا دیا جا تا ہی کہ اُن کے گھروں کی بھا شا اُردؤ ہی ۔ اُن کے منہ سے بہ کہلا دیا جا تا ہی کہ اُن کے گھروں کی بھا شا اُردؤ ہی ۔

میری ما دری زبان آردؤ ہم یا میرے گھر میں آردؤ بولی جاتی ہی - یہ آس شخص کا قول ہم جر ہما رہے ملک کا ممتاز لیڈر ہی ، انڈین نیشل کانگرس کا رکن رکین ہم ، صاحب علم ہم اور کچر دنوں پہلے وزیرِتعلیم رہ چکا ہم ۔ دہ اوروں کو بھی اپنا ہمی ساسجھتا ہم کسی نے عرب کہا ہمی ہ ابھوں نے باریا شکلیں کمبی دیکھیں مہیں شاید وہ جب آئینہ ویکھیں سے توہم مبلائیں کے ان کو

ا ب نے مہندی کی حفیقت س لی اور اس کے حامیوں کے دعومے ہی سُن لیے - اصل پر ہے کہ یہ میری بدیباں ، گیتوں ، بھجنوں ، عشقیہ بیتوں سے لیے خوب تقیں ر تہذیب و تدن کی طروریات أن سے پوری نہیں ہوسکتی تقیں ۔ ایک السی نہایی اور تمدن کی صروریات کے لیے جو دو نوں قوموں کی لیک جائی اور لیگا نگٹ ، مجت اور خلوص سے بیدا ہو اکتا - ایک الیی ہی زبان کی ضرورت کمی جودونوں کی زبانوں اور دونوں کی مہذیبوں سے مل کر سبی ہو۔ جناں جہ وہی ہوا جو فطرست کا نقا ضائفا اور اس زبان کا حلین اب تک ہی ۔ سکن مل*ک* کی برتستی کہ انگریزی تسلّطے بعد تعض اسباب کی بنا پر جن کی تفصیل کی صرورت تنہیں ، ہندی والوں کوایک نئی قومیت کی سوتھی جس کی بنيا د قديم تهذيب اور قديم مزبهب اورزبان پرهتی - اس ننی توميت کے لیے نئی زبان کی طرورت واعی مہوی کیوں کہ قوریت کا رشتہ زبان ہی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اب انھوں نے اُن علاقوں میں جہا مندی بولیاں رائج تھیں ، ایک نئی مصنوعی سندی کو رفتہ رفتہ دال سرنا مستشدوع کیا ادر ارُدؤکو وہاں سے کالیے کی تدبیریں کرنے گے۔ ملک میں تفرقر پرواذی ملکہ خانہ براندا دی کا آغازیہیں سے موتا ہے۔

اوّل اوّل یه مخالفت یو بی اوربهارتک می وورسی کیوں که ہندی بولیاں صرف بہیں بولی جائی تھیں ، ووسرے علاقیل اور صوبوں میں نہ کہیں اولی حاتی تھیں اور نہ سمجی ماتی تھیں۔ سروع منروع میں یہ مخالفت کچھ زیا دہ کارگر مذہوئ ۔ یوں سمجھے کہ جیسے کسی تالاب بر ہوا علیٰ ہو تو کھے لہریں اور تلکی بیدا ہوجاتے ہیں ا کبھی کبھی تلاظم بھی آیا ، پر وہ بھی کمچھ دیر کے بجد مَہوا ہوگیا ۔ لیکن كيه زياده عرصد تنبيل بهوناكه ال ميدان كارزار ميل أكب مقدس ستی منووار ہوئ جس نے صورت حال کی کا یا بلیط کردی ۔ ملک پر اس بزرگوار نے بہت احیان ہیں۔اس نے سیاسات، معاسرت ، اقتصادیات میں بڑا انقلاب کردیا - قدرت نے اُسے خاص قسم کا وماغ عطاکیا ہی ۔اس کا فیہن دسا، اس کی نظر وور بین اور اس کا ارا دہ اطل ہی ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی فكركا لاست كوب ظام برصاف اور سيدها به ليكن بباطن برسج در پیج ہی - وہ اتفاق آبا و جانے کا عرم کرتا ہی تو جلتے جلتے نفاق نگر پر جا نکلتا ہی۔ وہ وصل کا طالب ہم نیکن واضل ہوتاہم نفسل کے دروازے سے ۔ وہ المیکے کا آرزومند ہولین وہاں تک بہنچا ہر چھوٹ سے توسل سے ۔ میں کسی کی نیت پر حلہ کرنا نہیں عاساً ولون كا عاض والا ضدا سى - ليكن حس طرح ورخت الي بھل سے پہچانا جاتا ہی انسان اینے اعال سے مانا جاتا ہی ۔

اور بر واقعہ ہم کہ جب کمی البیا موقع آیا کہ سالہا سال کی گھیاں اور بیمیرہ مسائل فریقین نے باہمی مشورے اور مصالحت سے سلحھا کیے اور می امید بن مع گئی کہ اب نفات کی گھٹا جھٹے والی ہم اور آفتاب اٹحاد آفت سے طلوع ہونے والا ہم ، تو تنت پر اس مقدس ستی نے سر ہلاکر برسوں کی محنت خاک بیں ملاوی ر بھر بہتیرا سرمادا ، ہزار جبت کیے ، نہ ما ننا تھا نہ مانا .

ہارے ملک میں مین ہٹیں مشہور ہیں ۔ راج ہٹ اتریا ہٹ اور ہاں ۔ ایک چوتی ہٹ اور بھی ہی، اور اور بالک ہے ۔ لیکن حضرات ، ایک چوتی ہٹ اور بھی ہی، اور دہ ہی ۔ لیٹر ہسٹ ۔ وہ لیٹر ہی کیا جو دو سرے کی مان جائے۔ مرز ا واغ نے اپنے خاص انداز میں ایک ہہت ہی پڑ لطفت اور صاف سقوا شعر کہا ہی ۔ کہا تو ہے اپنے مجبوب کی شان میں لیکن صاوت سقوا شعر کہا ہی ۔ کہا تو ہے اپنے مجبوب کی شان میں لیکن صاوت آتا ہی ہارے ملک کے سب سے مجبوب فی کھی لیڈر پر سے صاوت آتا ہی ہارے ملک کے سب سے مجبوب فی کھی لیڈر پر سے اپنی ہی تو بس کسر ہی تم میں

کہنا نہیں مانے کسی کا

مشکل یه آپڑی ہی کہ ، وہ ہرسکے کو ایک آنکھ سے ویکھتا ہی جس سے ایک ہی رُخ نظرا تا ہی اللہ دوسرا رُخ نہ ویکھتا ہی اور نہ اُس کی اُسے بروا ہی آگر کوئی نتخص کا نا ہو اور وہ ایک آ لکھ سے دیکھے وہ قابل الزام نہیں لیکن جس کی احجی خاصی دوآ نکھیں مہوں اور وہ ایک ہی آنکھ سے دیکھے تو وہ بلا شہر قابل الزام ہی۔ اس طرزعل سے ملک کوسخت نقصان بہنچا ہی۔ اور ہاتوں سے تو خیر مجھے کوئی غرمن بہنیں وہ بڑی طولانی داستان ہی کی ہاری

زبان برجو کادی صرب اس نے لگائ ہے اس کا زخم الیا گہرا ہو کہ اس کا معرنا اب حود اس سے بس کی بات بہیں دہی ۔ آج کاب کسی نے ہماری ربان برابسائے جا، غلط اور ول ازار حله نئیں کیا تھا، جیہا اس مقدس بزرگ نے کیا - اس کی دور بین نظر نے بہت پہلے یہ دیکھ لیا تقاکه مندستان کی موجوده حکومت رستے والی نہیں ہی اور دہی تواس کی یہ صورت نہیں ہوگی۔ وہ رام راج کے ملح سینے ویکھ ریا تھا اور ظا سر ہوکہ رام راج کی زبان سندی ہی ہوسکتی ہوارد نہیں ہوسکتی اس لیے اس نے مہندی کی امتاعت کونصب العین بنا یا ۔اس مسئلے میں اس کا ہاتھ والناتھا کہ ملک میں اس سرے سے اُس سرکے مک ہل چل چ گئ اور ایک شے ضادی بنیاد قائم ہوگئی جو دن بدن بیر صتا اور پھیلٹا جاتا ہی ۔ سیاسی مسائل جن کو آج کل اس قدر اہمیت دی جاتی ہر اس کے سامنے کی خفیفت نہیں و کھتے رسیاسیات سے ہرایک کو دل جی نہیں ہوتی اور نہ برشخص سیاسی سائل سیمے کی صلاحیت دکھتا ہو لکین زبان کی بات اور ہی - اس کا تعلّق جھوسے برطے، امیرغریب، عالم، عامی سب سے کیساں ہی ۔ وہ ان کےجم وجان کاجزو ہی جکسی حال ہیں ان سے حدا بنیں ہوسکتا۔ زبان برج پوٹ بڑتی ہی وہ زبان بر بہیں بڑتی ، دلوں پر بڑتی ہے اور جو مط کھائے ہوسے دلوں سے اور ا جا ہے۔ مار کرو مرے دل سے کہ اس میں اگ عمری ہی سیاسی مسائل خواه کتنے ہی اہم اور کیے ہی صروری ممیرں من بدول کھی خاط ہوا ہ حل بنہ بدوں کے حب تک زبان کا سکہ حل بنہ ہوا افوس اس کا ہو کہ یہ فساد وہاں سے مچوٹا جہاں مکک بھر سے مسائل طو ہوئے ہیں اور بیرزہراس زبان سے نکلاء سب سے زیادہ نرم اور سب سے زیادہ ول انجمانے والی ہو۔

جوشخص کسی ملک یا قرم ہیں کھوسٹ ڈوالٹا ہی وہ بڑا ظالم ہی اور اگر برقسی سے وہ ذہبین اور تیز فہم بھی ہی تو ملک وقوم کے لیے مب سے زیادہ خط ناک ہی سزبان کی کھوٹ سب سے بڑی کھوٹ ہی ، اور اس لیے سب سے بڑا ظلم ہی ۔ یہ وہ قہر ہی جو خدا کی طرف سے اہل بابل پر نا زل ہوا تھا اور آج ہندستان پر نازل کیا گیا ہی ۔

دوستو! زبان ابنے بولنے والوں سے اس طرح والبتہ ہے کہوہ كسى وقت اوركسى حال مين أن سے جدا نہيں ہوسكتى ، اعظمة ، بيطة، سوتے جاگتے ، مروقت ان کی ہم مرح ان کی مہدیب اور تعلیم وتر بہت کا یهی وراید ہم - زبان کا حشروبی ہوگا جواس کے بولنے والوں کا ہوگا -اس کا بنا نا اور بگاڑنا ہارے ہاتھ میں ہی ۔ گزشتہ زمانے میں جیبا ہمنے اسے بنا نا چا ہا ولیں ہی بنی اور ایندہ کھی حبیا اسے بنا نا جا ہن گے ولیی ہی سے گی ۔اس کے بگرانے میں ہارا مگوانا اوراس سے سنے میں ہارا بننا ہے۔ اس لیے آپ سب سے پہلے اس کی خبر لیے اوراسے مخالفوں کی زو سے بچائیے اور سیے ول سے عہد کیجیئے کہ اس پراکٹی نہ آنے دیں گے۔ ہماری زبان کے خلاف نتخبہ اور علائیہ ، دانستہ یا نا دانستہ جور لیٹر دوانیا ا ورمنظم سا زشیں ببورسی بیں اس کا علم شاید آپ کو مبویا شر مولیکن تجیبی سے میں کھ کھے جانتا ہوں ۔ اس لیے س آب کو آگا ہ کرتاجا ہتا ہوں کہ اگراپ نے اپنی زبان کی حفاظت اور ترقی میں اسی مستعدی اور سرگرمی، اُسی جوش اور بہت، اور اسی خلوص اور ایٹا رسے کام شکیا جرآب کے حرامین کرر ہے ہیں تو یا در کھیے کہ ہمارے ملک کی قبت میں والت و غلای کا ایک الیاطوق رکھا ہوجی کے بوجھے ہماری گردنوں کے منك اول جاكين ك اور بها رك ول ودماغ باش باش موماكين سكر پھر مذکہنا کہ کوئی کہتا تھا

-----

### خطئبه صدارت

# شعبَه أردؤ -آل اند يامسلم اليجنيل كانفن على كره

#### ١١ رفروري ملا المالية

ای صاحبوا آردو کی واستان جی قدر شان دار ہی اسی قدر دردناک بھی ہی ۔ یہ مقام جہاں آب جبوہ فرا ہیں آردو کا گہوارہ اور آتا را رہا ہی ہی ۔ اسی ایج کشنل کا نفرنس کے سالانہ جگھٹوں میں ہماری زبان کے نام ورا ویب ، مورخ ، مصنف ، شاع کلام سے اہل کا نفرنس کو محظوظ کرتے ہے۔ لوگ دور دور سے کھیے علی آتے تھے۔ اہل کا نفرنس کو محظوظ کرتے ہے۔ لوگ دور دور سے کھیے علی آتے تھے۔ اور بڑے سوت سے ان جلسوں میں شریب موتے کھے ۔ قبلے نظر دوس اور بڑے سنوت سے ان جلسوں میں شریب موتے کھے ۔ قبلے نظر دوس اور بڑے سنوت سے ان جلسوں میں شریب موتے کھے ۔ قبلے نظر دوس ان کی باتیں سننا یا ان سے مانا ہی اپنی بڑی خوش قسی اور ان کی باتیں سننا یا ان سے مانا ہی ابنی بڑی خوش قسی اور ان کی باتیں سننا یا ان سے مانا ہی ابنی سیم اپنی صحبتوں میں بڑے فرے ہیں ، باتوں کا تذکرہ گانا ہی ہم اپنی صحبتوں میں بڑے وہ لوگ ہیں حبفوں نے مالی استعمال کی بنیا دیں سنجگم کیں ۔ مسیدا حدفال ان سب کے سروار سکھے ۔ اور ان سے کھوں کے ان کو دور کی بنیا ویں سکھے کی بنیا وی بنیا ویں سکھے کی بنیا ویں کی بنیا ویں کی بنیا وی بنیا ویں کی بنیا وی بنیا ویں کی بنیا وی بنیا وی بنیا وی بنیا وی بنیا ویں کی بنیا وی بنیا وی بنیا ویں کی بنیا ویں کی بنیا ویں کی بنیا وی بنیا وی بنیا وی بنیا وی بنیا ویں کی بنیا وی بنیا وی بنیا ویں

کیا اب بھی علی گڑھ کو یہ فضیلت ماسل ہے ؟ کا لیج ہوتی ورسٹی ہوگیا ہے۔ عارتوں کا سلسلہ لا تمنا ہی ہوتا جارہا ہی علوم وفنون سے فشج بڑھتے جلے جارہے ہیں ، طلبا کی تعداد کہیں سے کہیں بہنے گئی ہی ، لائن پروفیسروں کا ایک خاصا گروہ موج و ہی ۔ ظا ہری شان وشوکت بھی کچھ کم نہیں بلکہ پہلے سے بہت زیادہ ہی ۔ یہ سب کچھ ہم لیکن روح نہیں ۔ ظا ہر شان دار اور روشن ہی لیکن باطن وھندلا ہی ۔ بہلے یہ آردؤ ادب کا آستا نہ تھا اور اب یہ اس کا مزار ہی ۔

اس میں مطلق منبہد نہیں کہ ماحل کا انسان کے مقصد میں بہت

بڑا وخل ہو۔ ایک ناسازگار ماحل تعبض اوقات اعلا سے اعلا رماغی صفات کو زائل کر دیتا ہو۔ اور اگر کوئی معقول صحبت پا باحول مل گیا اور صلاحیت بھی ہوی تو آومی ترتی سے اوج مک بہنج ما کا ہی میدکے رمانے میں کالج میں اوریت کارنگ نظراً تا تھا۔ اول تو وہ وو د ایک اعلی نون سفے و دوسرے تعین اہل کال اور اوپ کا لیم میں آتے ا ور قیام فرماتے - طلبا ان کی صحبت سے فیص مصل کرتے - اس کے علاوه تعنى بروفيسرمثلاً بروفيسر آرنلاً ، مولا ناستعيلى ، مولوى كامستطين اس یانے کے منے کہ ان کی تعلیم گفتگو اور مجست مج ملی اور اخلی دُون -ملى صلاين يقى ظالم المريكية مليب او بي اور عالم منهي بوسكة ليكن جن بير تحجیم صلاحبت اور ماوه تقا، اس سے مستفید مبوست اور کمی کیا بھی حالان اس راتے میں کالج سے نصاب تعلیمیں اُروف وافیل شریمی اس یونی ورسٹی میں اس کا الگ ستعبہ ہی اور اس کے پروفیسر اور کھرار بھی ہیں، . مگر وه دوق منوق تهیں - شاگردوں میں شرامتا دوں میں -فرئی قابلیت کے لیے تعلیم ، باقاعدہ مطالعہ ، مدارس سے معلم ، یونی ورسی کے بروفیسر، کتب فانے ، تجربے خانے ، کتابین ارسامے، اخبار، ابنے زمانے کے مروج خیالات مکتفی ہوتے ہیں - اگر معلم اور بروفیسر نہ بھی ہوں قوصرف کتا بیں اس غرض کے لیے کافی ہوتی ہیں -ليكن اخلاق اور فروقى صلاحيت اس طرح حاصل تهين مهوتى - كوكى تعنف کیروں سے نیک و بد اور حن وقع میں تمیر بیدا تہیں کرسکتا - ایک احساس بهر اور دوسرا جاننا - به دماغ کی دو مختلف کیفتیر پین رضافیط

کی تعلیم جوعمومًا استحان پاس کرنے کرانے کی ہدتی ہے صرف ذہن تک

بهنجی هر اخلاق اور ذق کا احساس اسی وقت پسدا باوتا مهر حب وه بهارس ماحول میں بسا موا مود اور بهارے روز مره کی زندگی کا جز بن گیا مود

محف ذہنی قابلیت بے کارہ واس کے سوا کچھ اور کھی درکارہ ہو۔
اس کی تکیل اخلاقی احساس ، عزم ، قوت فیصلہ اور تخیل سے ہدی ہوئ ہو۔
جولوگ علم پر قدرت حاصل کرنا جا ہتے ہیں انھیں بڑی کڑی شاری اور سخت حفاکتی گی ضرورت ہی ۔ یہ زا بد کا سا زہد اور صوفی کی می توجہ جا ہی توجہ جا رہے اس فوت سے زمن شناسی اور وجے داری عطا ہوتی ہی ۔جو ہمار سے ارد وزبان سے متعلم اور معلم وونوں میں تقریبًا مفقودی و

یہ کچھ سلم یونی ورسٹی علی گڑھ ہی کا حال بنیں - اس صوبے ہیں ایک حیور بانچ یونی ورسٹیاں ہیں اور ہر گئے اُردو کی حالت بہا بت لیست اور اونا ہی اور بعبی مجلزتونا گفتہ بر ہی - اس کی حالت ایک اسیسے بنیم کی سی ہی جس کا کوئی پرسان حال بنہیں - اس کی وجہ بر ہر کہ ہماری پوئی ورسٹیوں نے اپنی زبان کی وہیج اور زبردست اہمیت کو جواسے ہندستان سے قومی مسائل ہیں حاصل ہی پودی طرح بنہیں سجھا - علی گڑھ مورو الزام اس لیے ہوکہ سکچھ دنوں پیلے مرج اللہ زبان رہ حیکا ہی - اسس کا فرض تھا کہ وہ سنت میں میں حاصل ہی دورات بہتی سے بچا تا ہیں بنیں بلکہ اسے اور ترقی دینا۔ اور بیر مقام اُروؤ کا سب سے بڑا اور اسے بنتی سے بچا تا ہیں مرکز ہوتا - کیا افسوس کا میقام منہیں کہ یونی ورسٹی جننے براروؤ کی حیثیت اور مرکز ہوتا - کیا افسوس کا میقام منہیں کہ یونی ورسٹی جننے براروؤ کی حیثیت اور مرکز ہوتا - کیا افسوس کا میقام منہیں کہ یونی ورسٹی جننے براروؤ کی حیثیت اور مرکزی کم ہوگئی -

یدنی ورسی بنے کے بعد بہلاکام یہ ہونا جاسیے کھا کد اُردو

ورلیه تعلیم قرار دی جانی - یه میں اس کیے کہتا ہوں کہ سرسید بیسلے شخص سفھے حنفوں سنے اروؤ بونی ورسلی کی تجویز بیش کی رس نے وہ عوض واشست وسيمي ہے جو انفوں نے سوائ ارس حکومت ميں کو تھيجي تھي ريداس قدر معقول مرال واضح اور روش ہے کہ اس کے بعارسے اساتک جتنی تريرين اس موعنوع برلكهي گئي ہيں ان ميں كوئ بلت البي بنيں جواس عرض وا میں نہ ہو۔ است بڑھ کر مجھے ان کی دور بینی عالی دماغی اور اصابت را برحيرت بهوى - درايد تعليم كامئله اليما منين جوزياده مدت تك الا جاسکے ۔ دانش مندی کا نقاصا یہ ہو کہ انتظار کرنے اور مجبور ہوجاتے سے بہلے کام مشروع کر دیں - اندور میں بھی ورسی کی تجویز ہوتھی ہی -را جبوتا نے سے بچر بورس بھی یہ مسئلہ وربیش ہو۔ یہ دونوں لازمًا مندى كى بول كى - مها داشطريس كمى علا صده يونى ورسطى عنائم کرسٹ کے کیے حکومت بینی نے ایک کرٹی مقررکی ہی ج تام امورمتعلقہ کی تحقیق کردہی ہے اور مک کے متازلوگوں کی دائیں طلب کردہی ہی اس بین ایک مسله فرایعهٔ تعلیم کا بمی سی - اس وقت به کهنا مشکل می که أخرى فيسله كيا بدكالين زياده ميلان مرسى كى طوت بى - مهندو یدنی ورسٹی بنارس میں بھی یہ طی موحیکا ہو کہ اس کا فریعہ تعلیم مہندی مدگا - لکھنو یونی ورسٹی میں یمی یہ قرار داد منظور بریکی ہے - ہماری يوني ورسطي جو اسلامي علم و تهذيب كا مركز ابح الجي تك تذبذب مين جو-

کچے سوج دہی ہی ۔ سوچنا اور غور کرنا بے شک ایک مبارک فعل ہی اور امل دانش کاشیوه ہر لیکن سوچے ہی رہ جانا اورعل کی طف قدم شرا نظانا کا بلوں اور نینج جلیوں کا کام ہر - بینج جلی کوئی مرا آدمی شاکھا۔

اس میں تخیل بھی کھا اور سوچھ بوچھ کھی ۔اس کے منصوبوں میں کہیں منطقی صنعف نہیں ہا یا جاتا ۔ صرف ایک کسر تھی کہ بے عل کھا ۔اسی کیے ناکام رہا اور بدتام ہوا ۔

أكركسي يوني ورسطي كوحق تفاكه وه وربيه تعليم أردو قرار ديتي تووه على كراهد يونى ورسل متى ايك تو اس كے كداس كے ياس سرستيدكى وسٹا ویز موج دیمتی ، اس کے بعد کسی اور تصدیق کی احتیاج شہمی -دوسرے ایک اچھ مٹال علی گڑھ کے بیروس دلی میں موجو تھی جہاں اب سے ایک صدی شیلے دہلی کالج میں حبریدعلوم اور سائنس کی تعلیم اردو کے ذریعے سے دی جاتی تھی اور اس وقت سے ماہران تعلیم نے اعترات کیا ہو کہ وہاں کے طلبا جو آردؤ میں سائنس برطیعتے ہیں، لیاتت یں کسی طرح کلکتہ ہونی ورسٹی سے ان طلباسے کم بہیں جن کو سائٹس کی تعلیم انگریزی میں دی جاتی ہے ۔ان دونوں سے قطع نظر کیجیے ، برانی ہاتیں ہیں - ہماری خوش قسمتی ہے حیدرآ ہا دہیں جامعۂ عثمانید کی زندہ مثال موجود ہی - بچهاں تام قدیم و جدید علوم و فنون اروؤ میں پڑھائے جاتے ہیں -اس کے بعد بھی وہی فرسودہ اور پوچ غذرات پیش کرنا جواس سے پہلے بار ہا بین کے جامیکے اور رد ہو میکے ہیں اسطق سے بھی اور عل سے بھی، ا بنی کوتا ہی اور نا رسائ کا اشتہار اور ابنی بزدلی کا اظہار ہو۔ بات یہ ہو کن انگریزے ریا دہ انگریزی ہمارے ول و دماغ پرمسلط ہو اور ہارے حبم اور دماغ کے ایک ایک فرے میں رجی ہوئ ہو۔اس دلیل و منطق ، مثال و مشامده سب بے کا رہیں - بیر نہیں کرند محصفے اوں ، نوب سجمے ہیں سکن دل کے ہاتھوں لاجار ہیں۔

نحیر، یہ جب موگا تب ہو گا -اس وقت بونی ورسٹی کے مشعبہ اُردؤ کی طوف فدی توجیر کی ضرورت ہو۔ پدنی ورسٹی کے کار فواؤل کا زُصْ ہے کہ وہ اسینے اُردؤ شنیے کو اسیا ستعد ، کا را مداور اعلادسیے کا بنائیں کہ ووسری یونی فرسٹیوں سے لیے سٹال ہو رتعلیم و شخفین کا بہترین سا مان جہیا کیا جائے ۔ کتب خانہ بہت معقول ہو لیکن ان سب سے بطره کر بروفلیسراور لکیوار ایسے ہوں حضیں ا دب سے سیا لكائو ہدوسيح ذوق ركھتے ہوں - آروؤ زبان،اسكے قديم وجديد اوب اوراس کی تاریخ کے عالم اور اس کی طرحتی مہوی اہمیت اور صرورتوں سے واقعت ہوں ،اسپنے کام سے مجتب اور اردو زبان کی خدمت کی لگن ہو، جس سے ان کے شاگروں کے ولوں میں امنگ ا ورجوش ببیدا بهو مشبلی ، آرنلار ، حالی ، سرستید ، کرامست حبین سمجھ ا کھا کے مہیں وے ویتے تھے یا کھے گھول کر نہیں بلا دیتے تھے۔ ان کی زندگی ، ان کے ا نہاک اور ان کی صداقت کا اثر نا معلوم طوریر خور به خود نوجوانوں کی زندگی پر برِلانا کفا - یونی وربسٹیاں تواعدو عنوا لبط ، كونسلون اور كورلون ، كيلنارون اور اسخانون سے تهيں . بنیں یہ ضمنی اور دیلی چنری ہیں - بونی ورسٹیاں بروفیسروں سے بنی ابن - ابك كابل الفن كولاكر بشفا ديجي اور كير ديكي كبا بوتا بهو-طالب علم پروانوں کی طرح اس کے گر و جح موجائیں سے ۔ لیکن مرد كائل كو يہجانے كون ؟ جهال ابل علم كا انتخاب با تقد الله ان اور مولوں پر ہو اور برو بگن اور کان وسنگ اس بر مزیر تو وہاں کسی کا بل فن کے انتخاب کی توقع عبث ہی ۔ مرد کا بل درخواست

شعبہ اُروؤ کو بہتر اور اطلا بنانے میں بہت سی بھیلیں بیا۔
اس زیانے میں زبان کا مسئلہ بہت اہم بھوگیا ہے۔ اب جو کمچے ہوں ا ہی وہ آپ کے سائنے ہی ۔ آ بندہ اس سے زیا وہ مشکلات آنے والی بیں ۔ اس کیے ہیں الیے طالب علوں کی ضرورت ہی جن کے دلوں میں اپنی زبان کی وقعت اور اہمیّت پورے طور پر جاگریں ہو۔ انسان بالطح کا ہل اور آمیانی لیسند واقع ہوا ہے اور خاص کر آج کل سے طالب علموں میں مطالعہ اور دل لگا کر کام کرنے کی طون سے بے اعتمانی برسم اور مسلسل محنت اور حفاکشی کا عادی بناتا چا ہیں۔

برسم اور مسلسل محنت کرنے سے ہی مقصد حاصل ہوتا ہو۔ ہے اعتباک

اور لے عملی زندگی کے مہر شعبے بین مصیبوں کا پیش خیبہ بدجاتی ہو۔

ان کی تربیت الیسی ہونی چا ہیے کہ وہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد

بحی و و ق ا دب سا تھ لیتے جائیں اور اسے ابنی زندگی کا جز بنالیں

اور کسی حال میں ہوں اینے غورو فکر اور کام سے اوب میں اضافہ

کرنے اور ابنی زبان کی ترتی واضاعت میں کوشاں رہیں۔

اس کے علاوہ زبان کے مطالعے اور تعلیم بیں اس امرکا خاص طور برلی افراط دکھا جائے کہ ہما دے طانبا زبان کی اصل باہیت اور اس کی فطرت سے بہ خوبی واقعت ہوں اور اپنے مائی الضمیر کے اظہار بیں صحبت اور صفائی میں کا فی قدرت رکھتے ہوں ۔ جس طرح اشا اور ادو یہ اور انسانوں کا مزاج ہوتا ہج اسی طرح زبان کا بھی ایک مزاج ہوتا ہج واسی طرح زبان کا بھی ایک مزاج ہوتا ہی جواس کی فطرت ہے ۔ فلا عن مزاج دوا ہویا بات ہمیشہ ناگوار یا مضر پڑتی ہی اسی طرح اگر کوئی الہی بات ہمیشہ وزبان کے مزاج یا اس کی فطرت سے خلافت ہوتو وہ بھی ناگوار ہوتا ہوئی ہی اور اس کا کہنے یا اس کی فطرت کے خلافت ہوتو وہ بھی ناگوار ہوتی ہی دائر تعلیم یا فتہ اور شالیہ نہیں سجھاجاتا ۔ جوزبان کے مزاج یا اس کی فطرت کے خلافت ہوتو وہ بھی ناگوار ایس اور اُدو ؤ میں ا بینے خیالات اِنگریزی کے درلیے سے اپنی زبان سیمھے ایس اور اُدو ؤ میں ا بینے خیالات اِنگریزی کی وساطت سے ظاہر کرنے ایس ۔ اس حضرات کی تحریریں اور خصوصاً ترجے دیکھ کرغور کرنا ہوتا ہو کہ انگریزی کر کیبیں ، جلے کی انگریزی میا ورسے سائے ہوئے کیا ہیں ان کے دیا غ بیں انگریزی ترکیبیں ، جلے کی انگریزی میا ورسے سائے ہوئے ہیں ۔ حب وہ انھیں ساخت اور انگریزی میا ورسے سائے ہوئے ہیں ۔ حب وہ انھیں

ابنی زبان ہیں منتقل کرتے ہیں تو وہ ایک عجیب و غریب زبان ہوجاتی ہوجاتی ہو جب آردؤ دال مشکل سے سمجھ سکتا ہم اور لبعض اوقات تو نور منرج یا مولفت بھی سمجھ سے فاصر رہتا ہم یعلی ترجموں کی تو بری طح مطی ببلید ہوتی ہم - ایک طوت تو وہ انگریزی کا صبح مفہوم نہیں سمجھے اور دو بہری طوت وہ یہ نہیں جانتے کہ اُردؤ ہیں خیال کس ڈھنگ سے دو بہری طوت وہ ہاری زبان کے روز مرہ اور محاوے کے مطابق ہوا اور زبان کی فطری ساخت کے مخالف نہ برطے - انگریزی زبان کا ہوا ور زبان کی فطری ساخت کے مخالف نہ برطے - انگریزی زبان کا ہوا ور زبان کی فطری ساخت کے مخالف نہ برطے - انگریزی زبان کا ہوا ور زبان کی فطری ساخت کے مخالف نہ برطے - انگریزی زبان کا مقابلہ ان کی خوالی ساخت کے مخالف نہ برطے کے کا وہ کیسا ہوگا ۔ اس کا اندازہ آپ بھی بہنو بی کرسکتے ہیں - میں اس کی لیے سفار مثالیں بیش کرسکتا ہوں لیکن آپ کا وقت عنا ہے کرنا نہیں جا ہتا ۔ مثالیں بیش کرسکتا ہوں لیکن آپ کا وقت عنا ہے کرنا نہیں جا ہتا ۔ صبح شہر وہ دارالترجم عثما نہ سے لعمن علی کتا ہوں کے نرجے دیکھ کے دوران کا مقابلہ ان ترجموں سے کرے جو سوسال بہلے دہی کا تاریق

ملئ اندر سکر طیری فارن آن انگریزی کتاب سے آردو ترجے سے لیے اختہاردیا اور ایک بیترار تربیر انعام مغور کیا نہ مولوی ندیرا حدے بھی اسس کا ترجمہ کیا اور وہ انعام انھیں کو ملا - میں سنے وہ ترجمہ دیکھا ہی بڑھے ترجمہ کیا اور وہ انعام انھیں کو ملا - میں سنے وہ ترجمہ دیکھا ہی بڑھے طیح جا سے کہیں انجمن تہیں محلیم ہوتی - الفاظ اور اصطلاحات ایسی برحب تہ اور برعمل ہیں کہ ترجے کا گان تاکہ بہیں ہوتا - اصل ایسی برحب تہ اور برعمل ہیں کہ ترجے کا گان تاکہ بہیں کو دیکھ لیجے ، ہی تو ترجم مگرتصنیف معلیم ہوتی ہی - آردہ تحریرات بہاری کو دیکھ لیجے ، ہی تو ترجم مگرتصنیف کی شان نظر آتی ہی - اس کی اصطلاحت ہماری زبان کا مگرتصنیف کی شان نظر آتی ہی - اس کی اصطلاحت ہماری زبان کا

جربهد کئی ہیں ۔ مولوی نذیرا حد انگریزی کے عالم شہ تقے نہ ان کے باس يوني ورستي كي سسناريمي - بات كيا تقي وه مفهوم كوسمحدكراس طح ايني زبان کے محاورسے میں ادا کرتے کہ اصل کی روح کھنچ کردکھ وسیتے من - مولوی کو مستحسین فلسر اور سائنس سے مضابین کس خوبی سے لکھ گئے ہیں مہت سی اصطلاحات واب ہاری زبان میں عام مبولکی ہیں - پہلے بیل انھیں کی برولت سم نک بہنجیں - اب جو ترجیے ہوتے ہی وہ صبح بھی ہوں توروح مفقور ہوتی ہی یہی علمی تالیفات کا حال ہو۔ یہ نسانی تعلیم کی خامی اور اپنی بے ما گلی ہو۔ هماری یوتی ورستیون میں اپنی زبان کا مطالعہ سرسری اور اوپری ہوتا ہو۔ اس نظرے کیا ہی منہ بیں جا تاکہ اس کی تہ تک پہنچیں اور اس پرقدرت حاصل کریں ورنہ ہماری زبان السی کم مایہ نہیں جدیی خیال کی جاتی ہو۔اس لے تہی اور خامی کو رفع کرنا ارُدُو شعبوں کا کام ہم یہ شکا بیت صرف ایونی ورسی سے نہیں - اس صوبے کی حالت بھی اُدواد زبان کے معاملے میں دوز بہ دوز لیست ہوتی جلی جاتی ہی ر وتَّى اگرچِ انتظامى اور سياسى تقيم كى بنا برالگ بَح ليكن اَذَ بي اعتبار سے اس کا شار اسی صوبے میں ہی ابد- پی والوں کا یہ فربجا ہے کہ أردوكو ترقى وور عودي كبين حاصل بعوا ، يبين كي زبان فقيح اور فكسالي في كمتى اور ملك كر سرعلاق مين رائج بوي - يهال اليه نام ور اود ممثازا دمیہ ، شاء اور مصنّفت ہوسے جن سے نام جب تک أروق وبان قائم ہى زندہ رہيں گئے - ليكن جب ہم صوب سك سوجودہ مالات پر نظر کرتے ہیں تو یہ سب فخروا متیا زیدے جا اور بیا محل

معلم ہوتا ہے۔ یہی نہیں کہ ادبی تخلیق کے سوٹے بندہو سکتے ہیں بلکہ زبان کی ترقی واختاعت کے لوازم اور سامان بھی مفتود ہوتے حطے جاستے ہیں ۔ اب سے بیس بجیس سال بیلے مک صوب متحدہ اردو کتا بول کی طباعت واشاعت کا مرکزیما - لکھٹو، کان بور، الہ آبا و ، علی گڑھ ، الكرك ميں بييوں أروؤ كے التي جيائي فائے ستھ كان إدرك رحمت التدرعد مرهم کے نامی پرس کی جیبی ہوگ کتابیں مثلًا شوی مولانا روم ، ويوان حافظ وغيره حن طباعت اورنفاست كا احلائمون تھیں ۔ رعد مرعم اپنے فن کے ماہرہی شریقے انھیں اپنے فن سے عش تقا - آگرے کا ابوالعلائ اسٹیم پریس منگی طباعت کے لیےصوبے بجرين مشهور تقا - لكفنوس ايك دو نهين متعدد جملي فان حق جن کی جھپی ہوئ کتا ہیں خوبی طباعت کی وجہ سے بہت سیندکی جاتی تھیں۔ الدس باو کے تعف جِعابے خانوں کا بھی کم وبیش بہی حال تفا ۔ آخریس علی گڑھ مسلم یونی ورسٹی پرنس نے کتا بت وطبا عست کی حن وخوبی کی وجر سے بہت نام یا یا اور بہت اچی اعجی کتا بیں جھا بیں - افسوس ہو كرحيد اى سال سي بر مطبع كم نام وب نشان بدكة اور آج ب روایتی واستان باربینه معلوم موتی این - اب به عال برکه اس صولے کی چھپی ہوی اردؤ کتا ہیں طباعت اکتبا ہت سے عجد سے بن کے ہے مشہورہیں - ایک نول کٹور پریس صرور کیا تی ہی لیکن اب اسے فارسی اُردُه سے وہ شیفتگی نہیں رہی - رہا علی گرمر سے صبح معنوں میں علم و تہذیب کا مرکز قرار دیا جاسکتا ہی وہ اُرود سے بے نیاز برحيكا بر- يهال أردوكي دوايك كتابي جسب ماتى بي تدان كا

چینا نہ چینا برابر ہی ۔ ظاہر ہی کہ حب اس صوبے میں آدوؤ طباعث کے مرکز ہی مذرہے توزبان کی اشاعت میں بڑی رکا وط پیدا ہوگئی۔ اگریچ اس صویے کی وفتری اور عدالتی زبان ارُدؤ کہی جاتی ہے لیکن افوس کے تیا تھ کہنا بڑتا ہے کہ حکومت کے تام فیکے جن کا تعلق زیان کی ترقی وامتناعت سے ہمو، فریب قریب سب کا رویہ اُردوکے سائقر غير منصفاته اور ايك حد تك معاندانه سى- محكدتعليم، محكة توسيح لعلیم ، محلف ویبات سدهار اور اسی قبیل کے دوسرے محکے اس روش میں متحد ہیں نیکن جہاں حکومت قابلِ الوام ہو وہاں ہماری اپنی کو تاہی کو بھی بڑا وقل ہے - سوال یر ہے کہ ایا کھی ہم فے موٹرطور پر حکومت کی ان زیاد تیوں سے خلاف آواز انھائ - ہم نے کہی بعول کر بھی بہ معلوم کرنے کی کوسٹش کی کہ تحکہ توسیق تعلیم اور محکہ دیہات معدمار ہیں ہرسال کنٹی کتا ہیں اور کس قسم کی خریدی جاتی ہیں - ان میں اُروؤ کی کنتی ہوتی ہیں اور ہندی کی کنتی - کیا کہمی ہم نے یہ جاننے کی زحمت محوارا کی کہ حکومت کے مدارس اور وہ تعلیم کا ہیں اور اوارے جوحکومت سے امداد یاتے ہیں اُردؤ کی کتنی کتا ہیں خریدتے ہیں ادراگر اُردؤ کتا ہوں کی خریدادی کا تناسب مہندی کتا ہوں کی خریدادی سے کم ہو

گرشتہ سال میں نے انہی امور برغور کرنے کے لیے ایک مختصر کمیٹی مکھنویں منعقد کی مقی جس میں صوبے کے اہل مطابع اور ناطوں نیر لعض ایسے اصحاب کو مدعو کیا تھا جو کتا بوں کی اشاعت وتا لیفٹ کا تجربہ رکھتے ہیں ۔ یہ ایک مختصر مشاورتی مجلس تھی ۔ کانی مجت و گفتگو

ماصل کرنے سے لیے خط وکتا بت کی جارہی ہی . یوری کی زبوں مالت کا صح اندازہ اُردؤ مظیرمات کی روزاؤر

یوی ی دول مالک و می بال دید سال کے اعداد بیش کرنا ہول

اردو المرد المرد

مرائل فی اعداد کو بہت ہمت سٹ کن اور مایوس کن ہیں۔ اپنی اعداد کو دیکھ کر بعض زما نہ سٹ ہمت سٹ کن اور مایوس کن ہیں۔ اپنی اعداد کو دیکھ کر بعض زما نہ سٹ ناس صاحبوں نے یہ دائے قائم کی ہم کہ اُردؤ اس صوبے ہیں چند سال کی جہان ہی ۔ ایک مدت پہلے مما ملہ اس سے برعکس کھا اور ہندی اُردؤ کیا مقا بلہ بنہیں کرسکتی کھی ۔ جھے اتناونٹ بنہیں کرسکتی کھی ۔ جھے اتناونٹ بنہیں ملاکہ سے دوارسلسل اعداد جسے کرتا ، وہدی میں جو جند احداد وست یا ب ہونے وہ بیش کرر اید وں۔ حس سے آپ کو اس کا اندازہ وست یا ب ہونے وہ بیش کرر اید وں۔ حس سے آپ کو اس کا اندازہ

المات عبالى

ہوجائے گا۔

الفضائد بین مندی اُردو کی کل کتا بین ۱۲۹ ستایج ہوئیں جن میں سے رہم ، اُردو کی کفیں مسلامت بین صوبہ شال مغربی بین ( بر ر) اخبار کے ان میں دا را ) اُردو کی کفیں میں طوبہ شال مغربی بین دا را ) اُردو کے تھے اور ۲ ہندی کے مشکلہ بین میں کولی اُلا کا دو کے تھے اور ۲۸ ہندی کے وائرکٹر کنا ان میں ۲۵۲ طلبا اُردو کے تھے اور ۲۸ ہندی کے وائرکٹر نفلیات صوبۂ شالی مغربی کی ربوط مولا کی میں میں (۱۲۸۱) اُردو کی میں میں کل کتا بین سام سام شایع ہوئیں جن میں (۱۲۸۱) اُردو کی مقین اور ۱۰۸ ہندی کی میں کی میں کی میں کی میں کا اخبار میں کی میں اور ۱۰۸ اخبار وں میں اُردو کے کی اخبار وں میں اُردو کے کی اخبار وں میں کئی افرط میں دو کے کئی اور باغ کے میں دو را کا دو اخبار وں کے کئی افرط میں دو کئے ۔

ہوی ہو، یہ کتا ہیں گورمنٹ کے اعلان کے مطابق انعام سے لیے سندی اُروؤ دونوں زبانوں میں لکی گئی تقیں - ان کتابوں کی تعداد سوم مقی - ان سوم میں مم کتا ہیں سندی کی تھیں اور باقی روو) آردو کی - سندی کتا بول بر ا دنی انعام بچاس بچاس ربید کا دیا گیا - اُروؤ كتابول ير جار بزار ايك سو بجاس ربير انعام دياكيا- أردوك بوسك مصنفین بی ، مندو ایک اگریز اور م مسلمان کھے . سلامالی یں 44 کتا ہیں انعامی تقیل - ان میں ۲۴ اُدووکتا بوں پر اوود مندی كتا بوں پر انعام ملار مبندى كتا بوں سے لكھنے والے سب مبندو كتے. ا ور اُروؤ کنا ہوں کے مولف ۱۰ ہندو ایک انگریز ا در ۱۱ مسلمان تھے۔ سلائلم میں درسی کتا ہوں کے علاوہ جو کتا بیں شایع ہو کیں ان میں ربه ه) اُردو کی تھیں اور ۳۵ ہندی کی معصصلے سی انعامی کتب ١٩١) اُردُو ١ ور ٢ ہندي ۔ سيم ماع ميں چيت کشنز اودھ نے اُردؤ ہندی کی بحث میں ایک حظمی شایع کی تھی اس میں لکھا ہوکہ تنہا لکھنویں اُردؤکی ۱۷۷ کتابیں شایع ہوئیں اور سندی کی صرف ام ۔ آپ نے دمکیھا، حالت کہاں سے کہاں بہنج گئی ہو۔ ان واقعات کے سامنے آپ کی زباں دانی شعود شاعری اور ترقی سیندی کے دعوے سب بھے ہیں - اعدا و بکارے بول رہے ہیں کہ اگر آب نے علد خبر مذلی تو حالت اس سے بدتر موے والی ہو۔ مانا کہ آب میں ذ بانت ہے ، کھوڑی بہت مبت کبی ہی ، تخیل کمی ہی ، ایکن برسب بے کا رہیں ۔ اگر قوتتِ عمل مہیں ، بعملی ویا نت اور مرت کو فنا كرديتى ہىء افراد ہوں يا قوسي سب اس كا شكار ہو يكے ہيں - يہى

صدرت اب ہمارے سامنے پیش ہو۔اس کا علاج بھی ہمارے ہاتھ ایں ہے اور وہ یہ ہی کہ سہل انگاری چھوٹ کر ستعدی کے ساتھ آما ده عمل بهو جاكين - آل انظريامسلم ايجوكشنل كالفرن اور خاص كر صوبے کی کانفرنس کو پوری توجہ کے ساتھ اس پرغور کرنا جاسیے اور غور کرنے کے بعد ہو تدبیریں تجویز ہدں ان پر فوراً عمل درا مد کیا جائے ۔ یہ سرمسری معاملہ مہیں، ہی ، بہت سنگین ہی ایسے معاملا بیں تاخیر اور سہل انکاری موت کے دروازے تک سے حاتی ہو-اگر ایج کمینیل کا نفرنس آما دہ مہوتہ انجین ترقی اُرُدؤ تعاوں کے لیے حاضر ہم اُردو کو شکست پر شکست کیوں ہوی ۔ اس کی خاصی بڑی تاریخ ہے رجمانچن مرتب کدارہی ہی ایس میں سٹیہ نہیں که اس بین بهاری عفلت کو بھی مہبت سمجھ وقل ہی، مگر دوسرے اسباس کھی ہیں - بہال ہیں ان برمسرسری نظر ڈواننا چا ہا ہوں -آب کوسعلوم ہو کہ نومبر کھٹے ایک بجے ط یاس کی موں کی رو سے وفتروں اور عدالتوں کی زبان فارسی سے ر دؤ کردی گئی - جب تک فارسی رہی کسی نے زبان کی سنکا بیت نه کی اور جب اُروو موی تو کبی کوی شکاست بیش به بوی - مندی أردؤ كى مزاع عليشاء سه شروع برقى مى جب بنارس ك تعین معزز میندوول سنے نمام سرکاری عدالتوں میں اکروؤ زبان اور فارسی خط کے موتوف کرنے اور اس کے بجائے سندی بھانتا رائج كرنے كى كومتفتل كى - مولانا حالى حيات جا ويد ميں لکھتے ہيں كه سرسيد کہتے سکھے کہ یہ پہلاموقع تھا حیب کہ مجھے بقین موگیا کہ اب مزدوسلمان

کا بہ طور ایک قوم کے ساتھ جلنا اور وونوں کو ملاکر سب سے لیے ساتھ سائلة كومشش كرنا محال بهو"- ان كابهان بهوكة الفي دنون مين حبسباك يه جرجا بنارس بين تهيلا ، ايك روز مطر شيكسيرس جواس وثنت بنارس نین کشنر مقطے ، میں مسلمانوں کی تعلیم کے ناب میں گفتگو کررہا تھا اور وہ متعجب مبوکر میری گفتگوش رہے مقع - آخر اعفوں نے کہا کہ آج بی پہلا موقع ہو کہ میں نے تم سے خاص سلمانوں کی ترقی کا فارسنا ہی، اس لیے کہ پہلے تو ہمیشہ تم عام مہندستانبوں کی تجلای کا خیال ظاہر كرتے كتے - يىل نے كہا كہ اب مجھ كوليتين بيوگيا ہى كہ دواوں توسي كى كام يى دل سے شركي نه بلوسكيں گى - ابنى توبجيت كم ہى-آگ، آگے اس سے زیادہ مخالفت اورعناد ان لوگوں کے سبب جو تغلیم یانت كهلاتي بن البطعتا نظراتا بي رجز نده رسي كا وه ديك كا -المفول من كها اگراك كى بيتين كوك في بهوتونها بيت افسوس ہو - بيس ف كها مجھے کھی افسوس ہی مگراپنی پلیٹین گوئ پر مجھے پورا لیٹین ہی !' اس کی تصدیق سیدصاحب کے اس بیان سے بھی ہوتی ہو جوعلی گراه کی تعلیمی مسروست میں یا یا جاتا ہے ۔ یہ سروست اتفول سنے خود کی تقی \_ لکھتے ہیں کہ تیس برس مے وصفے سے جھرکو ملک کی ترقی اور اس کے باشندوں کی فلاح کا غواہ وہ سندومو یا سلمان ، خیال بیدا موا بر اور سمیشد میری برخواش می که دونوں مل کر دونوں کی فلاح میں کوسٹش کریں ۔ گرجب سے مہندوصاحبوں کو یہ خیال بہارا بهوا که اگردلو زبان اورفارسی کوجهسلما نون کی حکومست ا ور ان کی سَا المنشبي سندستان كي باقي مانده سناني الموساء يا جاست واس وتست

سے مجھ کو بقین ٹبوگیا کہ اب سند و مسلمان باہم متفق ہوکر کام نہیں کرسکتے رہیں نہایت درستی اور اپنے تجربے اور نقین سے کہ سکتا ہوں کہ مہند و مسلما نوں ہی جو نفاق شروع ہوا ہی اس کی ابتدا اسی سے مدین '' رہی اصل بنداد میں جو نفاق شروع میوا ہی اس کی ابتدا اسی سے مدین '' رہی اصل بنداد میں جو نگائے

ہوئ نا یہ ہی اصل بنیا د مهند وسلم تنا زع کی ۔ سیاسی مذہبی حکارے کی ۔ سیاسی مذہبی حکارے میں البا مجد کے ہیں اور اسی سے نکلے ہیں ۔ اس وقت سے دلوں میں البا کل برا ہم کہ اب تک نہیں نکلا ملک دن ہر دن اور سخت ہوتا جاتا ہی۔ مشام کے اور سوت اور سفت میں سفت ت

بن پراہی کہ اب تاب بہی مطا بلا وی نہوی اور مل ہونا جا ہو۔

مہدائم اور سولا شائم بیں اکدؤ بہندی کی بحث میں سفات ت

مفروع ہوگ ۔ الم آبا دمیں بہندی کی حابت میں ایک صدر عجلس قائم

ہوگ اور مختلف مقامات میں اس کی شاخیں بنائی گئیں ۔ اس صدر

مجلس کے سکر طری د با بو سرودا پرشاد سنڈیال) اور سرسی تید میں اسی

تنا زع کے متعلق مراسلت ہوگ ۔ اخبار سائنشفک سوسائٹی، بنازی

نیا رہ سے سلمی مراست ہوی ۔ اخبار می سلیفات صورتا کی بہاری گرط ، رسالہ جلسہ متہارہ کھند، نورالا بصار وغیرہ اخبارات ہیں دونوں طوف سے بڑے برطے گرم مضامین نکلے ۔ اور یہ بحث ہورہی تھی کہ بہار ہیں حکومت بنگال نے زبریتی

اکردؤکی جگہ مہندی رائج کردی ۔ اُردؤکے حامی کیے نہ کرسکے۔ میں بہنونِ طوالت اس زبردسی کے متعلق اس وقت کچھ کہا نہیں جاہتا۔ صرف اخبار انگلش میں 'کلکتے کے ایک مضمون کا اقتباس جواس نے اسی نہا نہ نہیں اس نہیں کے عنوان سے تحریر کیا تھا ، پیش اسی نہا ہوں ،

" مکومت نے ارادہ کیا ہم کہ بہار کے دفتروں اور عدالتوں میں مرکاری کام مبندی زبان اور ناگری خط میں ہوا کرے۔ اس بوالعجی

کی وجہ ہاری سجھ میں مہیں آئ ۔ کیوں کہ بہاری رائے ما مہ اسس تبریلی کے فلافت ہو۔ ایک تو یہ کہ صدیوں کے استعال کی وج سے لوگ فارسی رسم الخط کے عاوی ہو ملے ہیں۔ دوسرے عدالتی یا بخارتی اموریس أدوؤکا دواج زمان ورازستے ہے۔ ان اسسباب کی بنا پر تبدیلی نامناسب معلوم ہوتی ہی ۔ ہم نے سنا ہی کہ بہت سے بااثر مسلمانوں اور ہندووں نے اس تبدیلی کے خلاف حکومت کو لکھا ہو-مطرایدی بنگال کے نئے لفشنط گورنر حال میں بہار کا دورہ کرکے لوشے ہیں وہ از دا ہِ انصافت کے دیں کہ عوام کی زبان کون سی ہی کیاانفول ہے بروس کے صوبہ جات شان و مغربی کی عدالتوں کی زبان نہیں ویکھی -اس شہاوت کے بعدکسی تبدیلی کی ضرورت نہیں رہتی الغرض سلاماج جب سرستيدكو يرمعلوم بواكه مدرسون امد دفترون مي ديوناكري جاري كرنے كے ليے ايك ودواست مندوں كے دستخلوں كے ليے گشت كرائ جارہی ہے توانخوں نے وردسمرسٹ عرکوالد آبادیں ایک بڑا مبسر کیاہ و اردو کی حفاظت کے لیے ایک صدر علی الدایا دیس قائم کی س کے سرستيسكيشرى قراريات اوراس كى شافيس دوسرے اصلاع بين قائم كى ا سرکار جاری کیا جب بین دور اور مدال سرکار جاری کیا جب بین ان نقصا نات كمفعىل طور يربيان كيا جواس تبديلي سے كينجير سكم -مناد اليم بين حيب حكومت مندسي مقررك وه مشهور اليمكيش كبين كا ددره به غوم تحقیقات ملک بیل موا تویه حبون کیر طری سد ست ا مجللا اور اضلاع سفال مغربی اور پنجاب کے سندودں نے اُر دکو زبان کی بڑی رور شور سے مخا لفت کی اور دونوں صولوں کی ایشا

خطرات عبدي

سبھاؤں اور انجنوں کی طوف سے بڑے بڑے طولانی محضر پیش ہوئے۔ چناں جیر واکٹر منظرنے جواس کمیش کے صدر تھے۔ امم سلے - او کالج علی گرم کے اورس سے جاب سے صن میں کہاکہ روزانہ واکسیں ہمارے یاس بے شار وستخطوں سے ساتھ ہندی کی مایت س میمورال وصول ہورہے ہیں صرف ایک درخواست برج کل ہی وصول ہوئی تین بزار ووسوسناسی اشخاص کے وستخط شبت ہیں " کیش میں مجی يه معامله بنهايا گيا ، نيكن سرسيدن اس بنا بركه بير معامله اب تعلیمی نہیں ر ہا سیاسی ہوگیا ہر اس ناگوار بحث کو کمیش میں نسکنے دیا۔ یہ آگ جواندر ہی اندر سلگ رہی تھی ۔ مارچ سوئلم میں لکا یک كوطك الملى - اشتعال كا باعث سرايشي ميكذاتل بوسخ جواس صويك میں افتان گورٹر ہوکہ آئے گئے۔ اس سے پہلے صوبہ بہار میں کلکٹر سے ۔ وہاں بھی اس آگ پر بہت تیل حیوا کا تھا - ان کے آنے سے مندی کے طوف واروں کے حوصل بڑھ گئے۔ معرز اور سر برا وروہ ہندووں نے میر ایک میموریل تفشی گررز کی خدمت میں بنین کیا . مولان حالی لکھتے ہیں کہ اگر جسرستد براس زیانے میں سجوم رائج والم مے سبب ابیا سکتے کا عالم طاری تھا کہ وہ بالکل نقش دیوار بن سکتے متے گراسی حالت میں اکفوں نے اس مضون پر ایک آریکل لکھا جو ١٥ مارچ کے انشی ٹيوٹ گزے بن سرستير کی وفات سے ن ون نہیے شاہع ہوا اورج کمیٹی مسلمانوں نے الد آبا و میں اُروا ... کی حاسمت کے لیے قائم کی تھی اس کو اس باب میں بدر بعر تحریر کے كه متورت دي اور لكهاك " أكرچه مجدت اب كيم بني بوسكا

الیکن بھال تک محکن ہوگا۔ ہیں ہوتھ کی در ویٹے کے لیے موجود ہوں اور کی اسی سال ہندی والوں کا ایک ڈیپوٹین لفٹنٹ گور نر بہا در کی فدست ہیں حاصر ہوا۔ جس کو بھاب دیتے ہوئے " ہر آنرنے موجودہ وستور عدالت ہیں جلد تباو لے کو نالپندکرے جس سے افسران گورشط عادی نہیں ہیں قبول کیا کہ سرکادی کا غذات ہیں ناگری حروف کے مزید استعال سے فائدہ عصل ہوں کتا ہی گڈی ڈیپوٹین کی یہ بڑی کام یا بی استعال سے فائدہ عصل ہوں کتا ہی گڈی ڈیپوٹین کی یہ بڑی کام یا بی تو بر دیر پوری کام یا بی کھی کہ لفشنٹ گور تر نے ان کے مطالب کو قابل قبول سجھا ۔ جلد منہیں تو بر دیر پوری کام یا بی ہیں کچھ شک و شہمہ نذرہ ۔ جناں چہ گورمنٹ کے ریخولین مورخہ ۱ را بریل سندہ گئری حروف حب اری کرنے کا قطبی فیصلہ کر دیا گیا ۔ نفشش گور تر نے توصرف ناگری حروف کی قیدلگائی تھی ، لیکن وائسرائے بہا در راا راڈ کرزن ) نے اپنے احکام کی قیدلگائی تھی ، لیکن وائسرائے بہا در راا راڈ کرزن ) نے اپنے احکام بی حروف کا نظ بران کر ڈیا ن کا لفظ بنا دیا ۔ وہ جو زرا سا تسمہ سگا دہ گیا کھا ظالم نے وہ بھی کا شاکر دکھ دیا ۔

اس پرمسلمانوں میں بڑا ہیجان ہوا۔ نداب محن الملک بہا درنے
ان احکام کی نا انصافی کی طرف گورمنٹ کو توجہ ولانے کی عرض سے
ایک بڑا جلسہ منعقد کرنے کی تباری کی اور ملک کے سربرا وروہ اور
تعلیم یا فتہ اصحاب کو مدعو کیا۔ بہ جلسہ ہرار، ماراگست سنولائے کو
بہ مقام کیمنو یا رہ وری قیصریاغ میں بڑی وصوم دھام اور جش و
خروش سے ہوا۔ ریزولیش یاس ہوئے اور بہت مدلل اور سنجیدہ
تقریری ہوئیں۔ خصوصاً بنا س کدارنا تھ صاحب ہی ۔ لے وکیلی بنات
نے اس ریزولیش کی خالفت میں منا بہت معقول اور پرجش تقریری

کیں ۔ مولوی کوامت حسین بھی اس جلسے ہیں مٹر مکب تھے - اپنی تجویز بیش کرتے وقت انھوں نے فرہایا " ای خصرات ، بیں اہلِ فنوط سے بوں اور مجھ کو دل افسردہ کرنے والا بہلو بھی نظراً تا ہی افداکرے الیها نه بهو اور اپ حضرات وعافرئیں که میرا اندلینه وسواس کی حاسے کھی ا کے نہ بڑھے ۔ میرا اندلیشہ یہ ہی کہ ہندی ریزولیش نے فی الحال مسلما فوں کے ولوں میں دودھ کا سا أبال بسيداكرديا ہو. جو نف چند کا جمان ہی ۔ اگرچ خدا۔ نذکردہ موجودہ متحدہ کوسٹس کا ہی انجام ہونے والا ہو تو ہما را اوبارمستمرہی، ہماری جہالت ، ہما را افلاس، ہماری بے عربی ، ہماری نتباہی دن دونی اور رات چرکنی ہوگی، ہم الیے نا شدنی دائرے میں ہوں گے جس کے سرطون صربت علیہم الذالة والمسكة لکھا ہوگا '' آخر وہی ہوا جس کا وحوظ کا تفاء اور مولا نائے مرحم کی پیشاری پوری ہوئی . با وجودے کہ نواب محن الملک فے اپنی تقریریس کمال اوب وانكسارسے احكام پرنظرٹانی كی گزارش كی ہی اور قدم قدم ہوجہان كورمنط اورحضور لفظف كورنر بهادرك عدل والصاف اورنيك ليي کی مدح سرای اور ان کے احسانات کا شکریر کیا تھا تو بھی حاکم کے جبروت ا ورغور كو زراسا اختلاف لاسئ بهي گوارا نه بهوا ا ور البيي سخت دھکی دی کہ نواب صاحب کو بہ تخریک چوٹرتے بنی اورساری كوست شون برياني كهركيا - يه واقعه نهايت عبرت انگيزير - يه أردو کی بہت بڑی شکت تھی۔

اس وقت سے یہ زبان جے اب ہندی کہا جاتا ہی، ترتی کرتی علی گئی۔ ہندت مالویہ جی نے جب شدھی اور سنگھٹن کے ونگل قائم

کیے تو اس کا زور اور بڑھا اور اس مذہبی حبون سے مہندی کی اشات
کا خوب فائدہ اخفا یاگیا ر راجبوتا نہ اور سنظرل انڈیا کی مہندہ ریاستوں
ہیں اس وقت تک دفتروں اور عدالتوں کی زبان اُردو تھی ۔ وہا ں
وفد بھیج بھیج کر اُردو کو اٹھا ڈا اور مہندی کو جایا ۔ ایک جی پوران کی گرفت
سے بھی رہا تھا ۔ اس کا جو حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا ۔ ایک بہندت بنگ
رام جہند رشرما نامی نے مرن برت رکھا کہ جب تک تنام ریاست بس
اور اس کے دفتروں اور عدالتوں میں مہندی دیو ناگری حرومن میں جاری
نہ ہوگی اور اردو کو دیس نکالا مذ دیا جائے گا میں برت بنیں توڑوں گا

نہ ہوئی اور اردو کو دلیں تکاکا مذ ویا جائے کا ہیں برت ہیں کوروں کا اور جان وسے ووں گا۔ را جبونا نہ پراونشل ہندوسھا اور جو پور ہندو سیما نے اس کی حابت ہیں زمین اسان ایک کر ویا۔ اس فی خانیک گا ندھی کی ایجا د ہو۔ گا ندھی جی اور ان کی تقلید میں بہت سوں نے مرن برت نہیں ویکی مرن برت نہیں ویکی مرن برت نہیں ویکی مرن برت نہیں ویکی ہیں ہرت ہے اور جس طرح داج کوٹ کے معاملے میں وائسرائے دھی ہیں اسکے سے اور جس طرح داج کوٹ کے معاملے میں وائسرائے دھی ہیں اسکے ۔ سراہ میں اسکے ۔ سراہ میں میں اسکے ۔ سراہ میاں میں اسکے ۔ سراہ میں میں اسکے ۔ سراہ میاں میں اسکے ۔ سراہ میں میں اسکے ۔ سراہ میں میں اسکے ۔ سراہ میں اسکے ۔ سراہ میں میں اسکے ۔

آگئے سے اسی طرح بو بور کے مدہراعظم بھی دھی میں آگئے - سر المریشی مبلکا اس نے مہندو دیبوٹین کے جواب ہیں کہا کھا کہ یہ تبدیلی جلد نہیں بہوسکتی ۔ لیکن جو پور سے وزیر اعظم نے فرمایا جہاں کا جلد مکن ہوگا مہندی جا ری کردی جائے گئی ۔ سرایتئنی کو دیو ناگری جاری کرنے میں دو سال مگ گئے ۔ مگر جو بور سے وزیر با تدبیر نے چند ہی روز میں مکم ناطق نا فذکر دیا اور بے گنا ہ اُرود کے قتل کا فتوا سرمرزا اسمعیل سے وست مبارک سے لکھا گیا اوقا انٹر واٹنا الیراجون سرمرزا معلی اسمعیل سے وست مبارک سے لکھا گیا اوقا انٹر واٹنا الیراجون

اب حالت یہ ہم کہ ہر شخص خوا ہ وہ اُردؤ یا ہندی جانے یا مذ جانے اس معالمے ہیں رائے دینے کو تیا رہم کیوں کہ یہ معا ملہ اب صرف زبان کا نہیں رہا بلکہ لسانی ، تعلیمی ، تہذیبی ، سیاسی معامنرتی ، مذہبی سب ہی کچھ ہوگیا ہم ۔ تقریباً دو سفتے ہوتے ہیں آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ رائط آ نریبل سری نواس شاسری نواس شاسری نواس شاسری نواس شاسری نواس شاسری کی قرمی زبان بن کے رہے گی ۔ یہ ایک مہندی ایک دوزاس اورا عدال بن تقریر میں فرما یا کہ ہندی ایک دوزاس اورا عدال بندہ سیاست داں کا قول ہم ۔ جب اینٹنی میکڈائل ، اورا عدال بنائی میکڈائل ، کا ندھی جی ، شاستری جی اور مرزاجی جیسے بزرگوں کے یا کھ میں ہماری زبان کی قسمت کا فیصلہ ہو توجو نہ ہو کم ہم ۔ کچھ دن ہو کے ہماری زبان کی قسمت کا فیصلہ ہو توجو نہ ہو کم ہم ۔ کچھ دن ہو کے ہماری زبان کی قسمت کا فیصلہ ہو توجو نہ ہو کم ہم ۔ کچھ دن ہو کے ہماری زبان کی قسمت کا فیصلہ ہو توجو نہ ہو کم ہم ۔ کچھ دن ہمو کے ہماری زبان کی قسمت کا فیصلہ ہو توجو نہ ہو کم ہم ۔ کچھ دن ہمو سے سے میں ورسہ ؤ سے نوروں میں ہیں ، مجھ سے

برے افسوس اور حسرت سے فرمایا " بندو اُردو جیور تے جاتے ہیں ا اب تک مجھے یہ تو قع تھی کہ کالیتھ اور کشمیری پنڈت ہماراساتھ دیں گے۔ الیکن افسوس وہ کھی ہٹتے جاتے ہیں " اُرواد جد سندستان کی تا ریخ میں بهندومسلم اتحا و کی سب سے عظیم الشان اور مبارک بادگارہر وہ بڑی بیدردی سے فرقہ واری سیاست سے تھینٹ چڑھائی عاربی ہو-حضرات ، ہم میں ایک گروہ مذبذ بین کا بھی ہی ۔ وہ اروؤ کے زبال دال اور قدردان بین -انشا پرداز اورصاحب تصانیف بی بھی ہیں۔ ان میں سے معض صابعب اوارہ بھی ہیں۔ ان کے ناکھ یس یا ان کے افریس اخبار یا رسالے کھی ہیں - ہر جندکہ ایک مدت سے ارُدؤ بربہم طلے ہورہے ہیں اور حالت نازک ہوجلی ہی اسکن خلاکے یہ نیک بندے کھے بنیں کہتے ، سب کھے دیکھتے اور جانتے ہیں مگرخامین ہیں ۔ وہ مذائس فرنی کو ناخوش کرنا چاہتے ہیں بنداس فرنی کو، وہ زبا کھو لتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی شان غیر طب واری ہیں حفتے بنريط جائيں بمكن بهركه خاموشي ميں وه كوى خاص مصلحت سمجھ مول. اوران کے کام کا طرایقہ کوئ الیا ہوجس کا علم دوسروں کو نہ ہولیکن یہ وقت کا نا مجموسی کرنے یا ہروے میں گفتگو کرنے کا نہیں ۔ فلوت سراے سے مل کر دیوان عام میں اسنے کی صرورت ہی ۔ آب سخفی معاملات میں خاموش یا ناطرف دار رہ سکتے ہیں ، لیکن قدمی معاملاً میں ،خصوصًا الیسے مور میں جن پر قومی فلاح کا انحصار یا زیاں کا اندیثہ ہے خا موش رہنا جمع ہے - یونان کے مشہورمغنن لائ کرگس نے لیے قانون میں نیوٹرل بعنی ناطرت وارکو غنظامسے تعبیرکیا ہی اوراس کی

خطبات عبايح

سزا وہی مقرر کی ہی جو غدّار کی ہوتی ہی ۔ قوم کا معزز دیکن ہوتے ہوئے ہوئے اپنے اہم سعاملے میں کوئ رائے نہ رکھنا یا مصلحتًا اس کا اظہار نہ کرنا ہے معنی ہی ۔ نہ کرنا ہے معنی ہی ۔

ان حالات میں جارا فرض صاحت اور واضح ہی - اب ہم تاشای بن کرمنیس ره سکتے ۔سکوت وسکون ، بےعملی و بے اعتبای انسانوں اور توموں کے سب سے بڑے دشمن ہیں ربقا کے لیے جدوجہد لازم ہم ۔ تاریخ شا ہد ہم کہ قرموں نے اپنی زبان کی بقا کے لیے بڑی بری صعوبتین اورعقوبتین هیلین اور جانین کھیا دی ہیں - اگر ہم ا بنی زبان کی بقا اور نرقی کے خوا ہاں ہیں تو ہیں لگا تا رکو مشنش اور محنت ، سختیوں اور قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے - بدھا سرسید ا خردم تک اپنی زبان کی حفاظت کے لیے نوانا رہا ۔ ہیں آج اسی سید احد خانی خلوص و درد اور جوش و همت کی صرورت ہی ۔ ا ب سنت ستید کو زندہ کرنا لازم ہوگیا ہی اور اس سے لیے علی گرامد سے برطھ کر کون سا مقام ہو سکتا ہر جہاں وہ اپنی قوم کے لیے مرد انہ وار ملکہ واو ان وار اوا اوراسی وصن میں یہیں کام کرتے اس دنیا سے رخصت ہوگیا ۔ آج ہی اس کے مزار برہیں اس عہد کو استوار كرنا چاہيے -جب زندوں بين الساكوئي نہيں تو كھراس شهيد مرد کے مزار ہی سے ہمت کیوں نہ طلب کریں ؟۔

صاحبو، آخریں اس طول بیانی کی معانی جا ہتا ہوں۔ اگر کسی کو اس سے ملال طبع ہوا ہو تو اس الزام میں میرے ساتھ نوا ب صدریا رجنگ بہا در بھی مشر کی ہیں جن کی محبّت اور شفقت مجھے یہا خطبر صدارت بنعبر اُردو اگل اندیاسلم ایک شیل کانفرنس کا گؤه ۱۲۱س تقریر کینی لای ہی - بین اس ملخ نوائی کے لیے بھی عدر خواہ ہوں جاس تقریر بین کہیں کہیں اگئی ہی لیکن اس معاسلے بین ، میں مجبور ہوں حیراً ہائی میں کہیں اگئی ہی دیار اس معاسلے بین ، میں مجبور ہوں حیراً ہائی صدر یار جنگ سے ان بر مقدمہ لکھنے کی درخواست کی - نواب صاب صدر یار جنگ سے ان بر مقدمہ لکھنے کی درخواست کی - نواب صاب اسپنی اس مقدمہ نیس ایک جگر تر فر باتے ہیں " ور دور الیا ہوکہ معلیم ہوتا ہی کہ مقدمہ لکھتے نہیں لڑتے ہیں" ۔ مجھے اس کا اعتراف ہی - میں ہوتا ہی کہ مقدمہ لکھتے نہیں اور یہ لڑائی اب بھی جا ری ہی اور جن ایک جا ری ہی جا دی ہی جا ری ہی اور جن ایک کوئی سے تا ہوں اس کے لیے آئیندہ بھی برا بر لڑتا رہوں گا ۔ بات کوئی سے تا ہوں اس کے لیے آئیندہ بھی برا بر لڑتا رہوں گا ۔ بات کوئی سے تا ہوں اس کے لیے آئیندہ بھی برا بر لڑتا رہوں گا ۔ بات کوئی سے از د

گفتم که نمی سا زد ، گفتند که برسم زن

## خطيرصاارت

## شالى بنگال أروؤ كانفرنس ديناج بوردنگال)

## عرما ج سيمولي

امی صماحبو اس کا نفرنس میں مرکست کی دعوست دی ۔ بس نے آب کے ارشا و کی تعمیل کی ہی دیکن اس سے معالیت میں دعوست دی ۔ بس نے آب کے ارشا و کی تعمیل کی ہی دیکن اس سے سا بھ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بنگال سے حالات سے کماحقہ واقعت منہیں اور اس لیے مجھے اندیشہ ہی کہ اس خدمت کو ہوآب نے میرے سپردکی ہی فاط جواہ اور آب کی آرزو کے مطابق انجام نہ دے سکول پگرسب سے بڑھکریں اس بات کا شکرگزا رہوں کہ سے آر دؤ زبان کی طون تعینوائی ہی اور اس کی ترویئ سے لیے آب جو کوسٹن اور جد وجہد فرما رہے میں وہ ہر اعتبار سے قابل قدراور موجب شین وآزین اور جد وجہد فرما رہے میں وہ ہر اعتبار سے قابل قدراور موجب شین وآزین بی ساتھ یہ کوسٹن جاری رکھی توآ ہے ایسی بی مراحت میں سے جب کے ایم میندنان اور بیری قوی اور ملکی خدمت استجام دیں سے جس سے جب کے ایم میندنان اور خصوصاً اروؤ داں طبقہ آب کا میشہ ممنون احیان رہے گا۔ ورآب اپنی آن فرمی سے میں میکے ورآب اپنی آن

نے ابتدا سے اب کک أردؤ کے حق من برق ہو -

حضرات می اور اس کی تاریخ نهای و در ادو کاتعلق د مائد قدیم سے جلا آرہا ہم اور اس کی تاریخ نهایت دل جبب اور سبت آموز ہم رہ تا ہوتا رہنی زبانہ نام ورجبل بختیا رفیعی لیٹی شرصوی صدی سے شروع ہم کا انتظارہ یں صدی سے شروع ہم کا انتظارہ یں صدی تا رہنی انتخا ہوں منحلوں کی حکومت سے انقلاب رونما ہموئے فلام با دشا ہوں ، بیٹھا نوں ، منحلوں کی حکومت سے تطحقات کرے دور ور در در ایس کی مرکزی حکومت سے تطحقات کرے خود یہ نوانے میں تقریباً دوصدی تک دلی کی حرکزی حکومت سے تطحقات کرے خود یہ تا رہنے کا مطالعہ لیے لاگ اور شیح نظر سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی عہد اس ملک سے لیے بڑی خوش حالی اور خیرو برکت کا باعث ہوا ہم میں مرف زبان سے یہ موقع ان امور بریحت کر خور ہم نہیں ہی ۔ بہاں ہمیں صرف زبان سے بے موقع ان امور بریحت کرنے کا نہیں ہی ۔ بہاں ہمیں صرف زبان سے بے می موقع ان امور بریحت کرنے کا نہیں ہی ۔ بہاں ہمیں صرف زبان سے بحث ہوجس کا میں بہت مختفرطور پر ذکرنا چا ہمتا ہوں ۔

اس زمانے میں جب سلمان بہاں آئے، بنگالی زبان ہمایت حقارت سے دیھی جاتی تھی اور بہاں کے اہل علم اور پنڈت اسے ایک گنوادی اور نامت سے جی جاتی تھی اور بہاں کے اہل علم اور پنڈت اسے ایک گنوادی اور نامت سے جی حیال کرکے ناقابل التقات سی جے سے - بار صوبی صدی کے کرمٹ نا پنڈت نے اسے " پیشاجی براکرت" بعنی مجبولاں کی بدلی کا لقب دیا ہی - سنسکرت سے ایک مشہور شلوک سے اس کی تصدیق ہوتی ہی جب کا مطلب یہ ہی کہ اگر کوئ شخص المثارہ بران اور دامائن کو بڑی کی درج کا اسفل میں جبون ویا جاتے گا تو وہ جہتم کے درج کر اسفل میں جبون ویا جاتے گا تو وہ جہتم سے درج کر اسفل میں جبون ویا جاتے گا تو وہ جہتم سے درج کر اسفل میں جبون ویا جاتے گا تو وہ جہتم سے درج کر اسفل میں جبون مسلمان جاتے گا گا کی جواس فار حقیم اور نا پاک سمجی جاتی تھی، صرف مسلمان خواں دور امراکی برواست تر بان بنی اور یہ بوج جال مواج ہم آگ

وقت دیکھتے ہیں ور نہ بینڈ توں نے اس کا خاشہ ہی کردیا تھا بھگالی زبان ﴿ وا دب سِم مورّخ واكثر ونيش چندرسين تكفته اين " بنكالي كوا وبي رُتي تك ﴿ بِهِجَائِے بیں متعقّد افزات نے کام کیا - لیکن اس معاملے میں املامی فتح كوسب سے بنداورمقدم ورجه حاسل ہى - اگر سندوراج مطلق العنال فرمال دوا السبت تو بنگالی زبان کا با دشا ہوں کے دربارتک رسائی یا نامشکل ہوجاتا ! الهيمي فاكر صاحب المحصل كركفة الله يسيطان فرمال رواكون ان كما بول ہولاائن اور مہا کھا رت ) کے ترجے کے لیے الیے علما مقربیکے جوا ن کا خرجمه البنى بنگالی میں کر میں جو وہ بولتے اور سمجھتے تھے جہا بھارت کا پہلا المسترك في ترجيد تصييرها وشهنشاه كورك حكم مص صفحت المرمين بهوا . . . . . نصيرها ه ۱۹۰۰ ملک کی دسیی زبان دبنگالی، کامهرت طرا سرپرمت تھا۔ستہورشاع این ایک نصیدہ اس کے نام سے معنون کیا ہو اورسلطان غیات الدین کا نام مھی وہ بڑے احترام سے لیٹا ہر اُ اسی طرح شہنشاہ منته حدین شاه نے سلاملاء میں مالا دھر واسو کو تھا گوت سے شکالی ترجے ا مرا موركيا اور أسه كن راج فال كاخطاب عطافرمايا محسين مشاه كے السبير سالار براگل خال نے بھی كورندا برستور كو حكم و ياكه وہ حها بھارت نگا آجه بنگله میں کرے ریبر ترجه بہت جامع اور بہتر ہم اور بیار بھوی عمدی ك ستروع مين كياكيا تقا - جندسال بعديراكل فان ك فرزند مجوفح فان 💝 نے ایک ووسرے شاع مشری کرن نندی سے اسٹومید بروا کا ترجہ نبگالی وہا المين كوايا يسترهوي صدى عيسوى من علاول متاع في حاكم الأكان كيمسلمان ﴿ وزیرِ ماکن کھاکرکے حکم سے کیک محد جانشی کی مشہور کی مب پدما وت کا ترجم العلى درية كى سنسكرت أمير بنظالى من كيا جوبنكالى كى " قاريم بيش بها عالمانه

مسلمان فرمان رواؤن اور امیرون کی علمی سرپرسی اور قدر وائی سے

یہ ہواکہ دیگر والیان ملک اور ماتحت راجا دُن نے با وجور متعصب بر مہنوں

نگالی علم اوب کو توب ترقی ہوئ - اور مسلمان حکم راؤن کے زمانے میں لئے

بنگالی علم اوب کو توب ترقی ہوئ - اور مسلمان حکم راؤن کے زمانے میں لئے

ہوا کہ فارسی کے ہزاروں لفظ بنگالی زبان میں گھل مل گئے ۔ ہمیت سے

مینکرت الفاظ کی جگہ فارسی نے لے لی - مثلاً ٹاکاکی جگہ فزاند - بھوئی می

منکرت الفاظ کی جگہ فارسی نے لی کی - مثلاً ٹاکاکی جگہ وزیر - فکر کی جگہ زمین ، بھو میا کی جگہ زمین وار ، برجاکی جگہ اسامی با رحیت - وهوا

کی جگہ زمین ، بھو میا کی جگہ زمین وار ، برجاکی جگہ اسامی با رحیت - وهوا

وحیکاری کی جگہ قاضی ، نشانا کھ کی جگہ کو توال ، یا ترکی جگہ وزیر - فکر کی جگہ شہر ، اٹائی کا کی جگہ عارت ، اسی طرح عط ، جھاڑ ، ویوارگیری ، مکتب عبد مغیرہ وغیرہ سیکڑوں فارسی لفظ واضل ہوگئے - برقول ڈاکٹر سین کے

تعلیم وغیرہ وغیرہ سیکڑوں فارسی لفظ واضل ہوگئے - برقول ڈاکٹر سین کی ساتھ جو سنگرت سے ماخوذ ہیں - روز مرت ہی بات جیت میں استراد میں ہوئے ہیں استراد میں استراد م

اس سرسری اور نهایت مختصر بیان سے ظاہر ہو کوسلمانوں نے کیسی بے شل رواواری اور عالی طرفی سے کام لیا اور نبگالی زبان کوموت کے ینج سے کال کر علم و ادب کی مسند برلا بطایا اور ان کی برولت فارسی زبان کے اٹرنے اس میں نئی قوست وزیبایش سپداکردی۔ پراٹر قدیم بنگالی بهی تک محدود منس را بلکه بهست زمانه بعد تک یا یا میاتا بهی حنال جد سنصنائر کے کلکنٹہ زیویو میں ایک انگریز نقاد رام رام باسو کی ایک کتا ب پر تبصره كرت موئ كلفتا ہى كة اس كاطار تخرير ايك تمم كى بجي كارى ہىجى میں آدھی بنگا کی اور آ دھی فارسی بائی جاتی ہے! جے دہ سلمانوں سے مصرافر سے تعبرکرتا ہے۔اس کی ہدرائے لغوہ اس لیے کہ حناگ کے سنگاموں اور ور بادی معاملات کے بیان کرنے کے سیے اس سے بہترکوی اسلوب بیان ہوہی نہسیں سکتا تھا۔ یہ رام رام باسو فورٹ ولیم کا رائے کے سوسلیں میں سے عظے اور علا وہ سنسکرت سے فارسی اور عربی میں بوری وسٹنگاہ رکھتے تھے۔ حبب تا سبكال كاتعال دلى كى مركزى حكومت سے رہا۔ وہلى كے تمدّن وتبهذيب اورزبان كا الرمسلسل برتارا - سبكال كے صوب واروں کے دربار دہلی دربار کا تنونہ سکتے ، سرکاری اور درباری زباں فارسی تنی. جواوك دربارا ورسركارين رسوخ عال كرنا عائة عقد الفيس فارسي سلمنى . بطرفی تقی و علاوه اس کے صوب واروں کے مصاحب ، ملازم اور ور باری ، بہت سے فوجی بیش دہلی اور اس کے اطراعت وجوانب کے ہوتے گئے۔ مبهت سے غیر ملازم ا ورتجارت ببیند لوگوں کی المدورفت بھی رہتی تھی . ال وجوه سے فادسی اُروؤ کا اثر بنگالی زبان پر پڑتا رہا۔ ور دوسر سے صوبوں کی طرح مبنگال بھی وہلی کی تنہز سیب ا ور زیان سے متاثر مہوئے بغیر

من رہ رکا ہے جب مغلیہ حکومت میں انحطاط اور صنعت بپیا ہم اقرمن کے ماکھ نے آزاد ہو گرخود مختاری حاصل کی۔ ان کے درباروں میں فارسی کے ماکھ اُردؤ کو بھی فروغ ہوا اور یہ فارسی اُردؤ کے اچتے ضامے مرکز بن گئے جہاں جم مُرزد آبا و کے وربار نے اُروؤ کی ہے متاز شراکی سریرسی کی علی نقی مُرزد اللہ و کے وربار نے اُروؤ کے بہت سے متاز شراکی سریرسی کی علی نقی مال انتظار ، سیدامام الدین فرآ ، سید عبدالولی عراقت ، شخ فرصت الله فرست مرزا ظہور علی فکی ، محدفقہ ور د آمند ، مخلص علی فال مخلف ، ہردے وام جورت ، فقی علی فرآ ق ، مرزا محد ولی و آبی و غیرہ نے اینے انکار واشعا رسے اُرو نو نوبان واد سب کا ذوق بھیلا یا اور شعر و کئن کی برموں کی ردئی بڑھا کی ۔ انشار الله فال کے دالہ ماشار الله فال کے دالہ مرشد آباد کے ملازم کے انشار الله فال بہیں بیدا ہوئے اور بیس ان کی تعلیم و تربیت ہوئی ۔ اور انشار الله فال بہیں ہی اس کا اثر مرشد آباد کے علاوہ ہمگی ، بردوان ، ڈھاکہ وغیرہ مقا مات ہی بی اس کا اثر مرشد آباد کے علاوہ ہمگی ، بردوان ، ڈھاکہ وغیرہ مقا مات ہی بی اس کا اثر مرشد آباد کے علاوہ ہمگی ، بردوان ، ڈھاکہ وغیرہ مقا مات ہی بی اس کا اثر مرشد آباد کے علاوہ ہمگی ، بردوان ، ڈھاکہ وغیرہ مقا مات ہی بی اس کا اثر برنے اور و مربی جوٹے اکری مرکز بن گئے ۔

بگال بیں جب انگریزی اقتدار طرحا توکلکتے کو بڑی اہمیت عامل ہوگئی۔
اور پر سیاست اور ادب کا صدر مقام بن گیا۔ سن رستان کے رئیوں کے
نائب اور سفیر پہاں رہنے لگے ۔ اُن کے ساتھ ان کے دریاری ا مصاحب اور طلازم بھی آئے جن کی وجہ سے اُرووز بان کا خوب چرچا موا ۔ نہ صرف بنگالی زبان پر ملکہ اہلِ بنگال کی معاشرت اور جہذب پر بھی اس کا بہت انز ہوا۔

بنگال میں اُردو کے افر کی کئی وجوہ ہیں۔ یہ اثرات طرح کے ہیں۔ ان میں کچھ تو بالواسط ہیں اور کچھ بلا واسطہ اس مسلط برغود کرنے کے لیے ہمیں دورو نز دیا۔ می نام اُن عالات براغط ڈالنے کی صرور میں اُور وکسی كسى طرح أس مين فدومعا ون موسعً بين -

اسب سے پہلے ہم وسٹنویوں تعنی وسٹنویکے برستاروں کا وکر کرتے ہیں حضوں نے سو الموس صدی میں اسلام سے متاقر مبور اتحا دو اخت کو قومی منظم کا نبیا دی اصول قرار دیا . و مشنویوں سے اوب کے شن وسطافت کوسب نے تسلیم کیا ہے۔ رابندرنا بقر فلیکورنجی اسی کےخوشہ جیں ہیں مہندووں کے ساتھ سلمانوں نے بھی علم ا دب کی ترتی میں سائفر دیا - اس ز مانے میں سندوسلما نوں میں رواوار<sup>ی</sup> ا در بگا نگت سے ایسے تعلقات مقے جن سے آج کل ہم لوگوں کو عبرت ا درسیق ماصل کرنا چاہیے ۔ یہی وج ہے کہ سلمانوں کا افرزمان ومعاشر ہی برنہیں ملك ندبب بريمي موا -ايك بنكالي فاضل كا قول بهو كه" أكر شبوينبته امني نهام صفات کے ساتھ اب تھی ہاتی رہتا تویقیناً سنگالہ کے تام سہندومسلمان ہو گئے ہوتے " وشنواوں سے بڑے جے مزرگ اور شاع بندرابن حاکریہ ا وروہاں والوں کی صحبت اور سیل جول سے برج کھا شاکا اٹران کی زبان کیر نایاں طور پر بہوا ، اوران کی وساطت سے برج بجاشا اور ہندسانی کے بہت سے نفظ بٹنگا لی میں وافل مہرگئے ،جومسلکے سلمان صوفیا کا تھا وہی ان لوگوں کا تھا۔ ابتدا میں جوصوفی ہندستان میں آئے وہ ہندستان کی زنا نوں سے بالكلسيك بهرو تنف جول كه وه عوام بين البيغ خيالات اورعقا كركي للفين كرنا چاہتے سنتے اس کے اکفول نے وہ زبان کھی عب کی آوازعوام وخواص وونوں تک بہنچ سکتی تھی - وہ زبان اس وقت کی اَرواد تھی ہے اب مہندستانی اُ بھی کہتے گئے ہیں۔ اکفی کی بدولست ابترای اُردو کو اشاعب نفیب مدی۔ (ورملك سيع مختلف علاقول مين ميني - ميي طريقر وسننو يون في افتياركيا. وه ا پناعقیدہ سا رے سہدستان میں تھیلانا جا ہتے گئے اور اس کے لیے الیی زبان کی ضرورت کھی جو ہر مگر مہیں تواکٹر مگر جھی جائے۔ اسی کیے جن اوگوں کھ اس نئی تعلیم کی استاعت کی خدمت سپر دہوتی تو انھیں لاحالہ وہ زبان کھنی پڑتی جو بقول ڈاکٹر سین اس تام مہندستان کی جو دہلی کے مسلمان با دشاہوں کی کے زیر چکومت تھا، نگوا فرینکا بن گئی تھی " ڈاکٹر سین نے اس زبان کا نام ہندی کھی ہو گئی سیدی کہتے ہیں ، ملکہ یہ آردؤ ۔

اکھا ہم کیکن وہ مہندی نہ کھی جے ہم آج کل مہندی کہتے ہیں ، ملکہ یہ آردؤ ۔

دیا ہن ساتی ایم جے ابتدا میں فارسی سے انتیا ذکر نے سے لیے ہمندی ۔

کہتے کتے ، یہ وشنوی مبہت سے مہندستانی لفظ تھے کے طور پرلائے اور ابنی ما دری زبان کے نذر کیے ۔ دشنوں سے پرستاروں کی اکٹر کئ بیں برح بول میں ہیں جو آردؤ کی اشاعت کا ذرایعہ نبیں ۔

ہم ۔ زبان کے معاملے میں مدرستہ عالیہ کلکتہ نے بھی کام کیا۔ آگرجہ وہاں عربی اور دنیات کی تعلیم ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی تھی اور دنیات کی تعلیم ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی تھی لیکن ذراید تعلیم ہمینڈ اُردو رہا۔ وہاں جوطلبا بڑھنے آسٹے کئے آن کی ا

وساطت سے اُر دؤ کا رواج سُرگال کے مختلف اصلاع میں ہوا۔

وراوب اوراوب کی بیش بہا خدمت انجام دی وہ کلکتے کا فورط واسم کالج مقاداس کالج میں بہا خدمت انجام دی وہ کلکتے کا فورط واسم کالج میں ارد و کی ایستی بہا خدمت انجام دی وہ کلکتے کا فورط واسم کالج مقاداس کالج میں ارد و کی ایستی ارد و کی اور کی ایستان کا کہ می ایک انقلاب بیداکردیا - اور فرسج اور کسیس اُرد و اور بول جال کی زبان لکھنے کا طول طوالا - اس وقت کی کسی موکی کتا ہیں اب بھی مطالعے کے قابل بین اور لبعض تو الیسی بین کہ اُرد و زبان کے دل داوہ اکھی ہیں جب یہ قابل قدر خدمت انجا ارسی کھی تو حکن بنہیں کہ یہ سے برطوی سے برطوی سے متا فر مذہ ہوا ہو۔

۱۰۱س کے علاوہ واعظ اور سُبِنّے ، صوفی اور علمائے دین جوبگال کے دین جوبگال سے مختلف حصول میں آتے رہتے گئے ان کی وجہ سے آر دؤ دؤر دؤر کے وہات تک میں بُنے گئی اور اس طرح گانو والے بھی اُس سے سُنٹ سے عادی ہوگئے اور ان میں اس سے سُنٹ کا شوق جیدا ہوگیا ، اس بارے میں مولانا سیدا جد، مولانا شاہ اسلحیل اور مولوی کرامت علی اور ان کے بیرووں نے بڑا کام کیا ۔ یہ اہل جدست یا وہائی کہلاتے گئے ۔ ان کی تعلیم وتلقین کا ڈرلیم اُردؤ سلمان کرلیے ۔ ان کی تعلیم وتلقین کا ڈرلیم اُردؤ و اُردؤ میں بین تاکہ لوگ اُسانی سے بچھ کیں ۔ واعظ جربہاں اُستے سے وہ کھی اُردؤ میں وعظ کہتے تھے ۔ نہگال میں واعظ جربہاں آستے سے دہ کھی اُردؤ میں وعظ کہتے تھے ۔ نہگال میں واعظ جربہاں آستے سے دہ کھی اُردؤ میں وعظ کہتے تھے ۔ نہگال میں واعظ جربہاں آستے سے دہ کھی اُردؤ میں وعظ کہتے تھے ۔ نہگال میں واعظ جربہاں آستے سے دہ کھی اُردؤ میں وعظ کہتے تھے ۔ نہگال میں واعظ کہتے تھے ۔ نہگال میں واعظ کہتے تھے ۔ نہگال میں واسے تاہیں ۔

کے بعدے زمانے میں ایم - اے اوکالج علی گراھونے کھی کھی کم کم منہیں کیا ۔ بنگال سے جو طالب علم وہاں پڑے مین آئے وہ تنوط کے

ہی دنوں میں الیی احجی اُردؤ بولنے ، پڑھنے اور لکھنے کھیے کے حیرت ہوتی تھی ۔ اب بھی یہ خدمت سلم بونی ورسٹی علی گڑھ انجام دے رہی ہی ۔ اس وقت وہاں کم وہیش ایک سوبچاس بنگالی (ور آسامی طالب علم موجود ہیں ۔

مر صدیا بنگالی طالب علم او بی اوربہارکے عربی مدارس میں تعلیم کے لیے جاتے ہیں اور اُردؤ کے فرالیے سے تصیل علم کرتے ہیں وہ جب اپنے وطن لوسط کر آتے ہیں تو درس و تدراس اور وعظ و بندس آردؤی استجال کرتے ہیں ،

ہ۔ تا جر اور مزود کی بیشر تھی ایک طرح اس کام میں مدد ہے ہیں۔
یو۔ پی وغیرہ کے بہت سے تا جر بیشہ مار واڑی وغیرہ بہاں کارو بارکہتے ہیں۔
اور کثرت سے اُدھر کے مزد ور ملوں اور کھیتوں ہیں کام کرتے ہیں۔ بیسب
ابنی زبان بولتے ہیں اور لازم ہوکہ اس کا اثر یہاں کی زبان پر ہو۔

1414 بچر کھی باقی رہی۔ برانے حالات اور اخبارات بڑے مصفے سے معلوم ہوتا ہو کہ اس کے بعد کھی مزگال میں سن فرسلمان دونوں یہ زبان ایک مدت کا استعال كرتے رہے اور اس میں كتا ہیں لکھنے رہے ۔ گارسان وّناسى اپنے ايك لکجِرہا ۖ سلامايم ميں لکھتے ہيں ميس وقت سرج۔ بي گرانٹ سالتي لفٹنٹ گور نر بورب والب جارب تنے ۔ کلکتے کے باشدوں نے ۱۷ رابریل کو ایک جاسہ منعقد کیا جس میں موصوف کی مرول عزیزی اور خاوص کا اظهار کیا مطبعت کی صدارت را جارا وها کانت و ایوبها درنے کی موصوت بڑے فاضل آومی ، ہیں اور ایک ضخم سنکرت لغنت کے مصنف ہیں - اس موقع برا کھوں نے ا جو تقریر کی وه ارد د میں کتی - ان کی تقریرے بعدرا جا کا لی کرشنامها در کفونے مرے یریمی مشہور مصنف ای اور آب نے GAY کی کہا وتوں کا اُرد فی نظم میں ترجمہ کیا ،آپ نے حسب موقع اُردؤ میں تقریر کی ، نہ کہ نیکا لی میں ، ہندستان کے اخباروں سے معلوم ہوتا ہے کہ سرحان گرانط کی خدمت میں ایک سپاس نا مربیش کیا گیا جس میں تشکرو احترام کے جذبات کا اظہار تھا اور ان کی گراں قدر خدمات کا وکر مقا - برسیاس نا مدتجدیز کی شکل میں علیہ میں متفق طور يرمنظور مهوا- اس كے بعد راجا ابرواكرش في أرواديس تقرير كي " وه. ان ابک دوسرے لکورہ شاری میں لکھتے ہیں ۔" اسی طرح کلکتے سے ایک اور میں میں جواس فرض سے منعقد کیا گیا تھا کہ انگلتا سے کیڑے کے کارفانوں کے مرووروں سے اظہار عدروی کیا جائے مختلف مقررین نے مندستانی میں تقریری کیں - فریندا من انڈیا میں اس کا ذکر ہوکدراجا: نرائن سنگھ نے اس علیہ میں تجاویزی تا ئیداُروو زبان میں کی -اس سے صافت ظامر ہوکہ آروؤ زبان اور اسلامی تہزیب کا 🖟

اہل بڑگال برکس حدتک افر تھا۔ اس میں مہند وسلمان کی کوئی تخصیص نہ تھی دونوں کیساں طور براس کے ندیر افر تھے۔ مہندورا جا کوں سے زباروں ہیں ایک حالم ساک مالم سے بی فارسی مہند سان کا علم لازم کھا۔ جو برہمن دربا روں ہی ساک اور رسوخ حاصل کرنے سے متن کی ہوتے تھے وہ سنگرت سے ساکہ عربی فارسی مہند ساتی کو فارسی مہند ساتی کی فارسی مہند ساتی کو افر ہو کہ اب بھی جنگلہ زبان میں اگر اور کے بائے جاتے ہیں ، گوان کی صورت بیا منظل مہرت سے ہدگئی ہی ۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک قائم رہا۔

لیکن اس کے بعد زمانے نے پٹٹا کھا یا اور نیا دور سٹروع ہوا الگریزی حکومت کے استقلال کے بعد زندگی ہیں ایسا انقلاب آیا کہ قدیم معاشرت کے جو اسخار باتی رہ گئے نفے وہ کبی مسط گئے ۔ نئی متہذریب اور تمدّن کا آغاز بڑی شرعت سے ہوا اور اخباروں اور انجمنوں اور سیاسی سخ یکوں سنے پڑلکا دیے ۔ فارسی کے خارج ہونے کے بعد اُردؤ کے لیے ایک موقع تھا کیکن ایک وائد انگریزی کے سیلانی زور نے اور دوسری طرف بنگالی زبان کی نئی سخ میک نئی سے بینچ نئر دیا ۔ اور یہ جگی کے دویا ٹو س ہیں ہیں کے کہنگی ترکیک ہیں ہیں ہیں کے مدید حالات اور تخبرات سے بنے خبرت اور کئی ۔ مسلمان زمانے سے جدید حالات اور تخبرات سے بنے خبرت اور امیک مدت کے لیے بنگال میں آن کی کوئی ستی نئر رہی۔ بنگالی مہندووں نے زمانے کا سابھ دیا اور فارسی اُردؤ اور اسلامی تہذیب کوخبرباد کہا بیان کی باخبری اور زمانہ شناسی کئی ۔ نسکن سب سے زیادہ انسوسناک بات یہ پوکم باخبری اور زمانہ شناسی کئی ۔ نسکن سب سے زیادہ انسوسناک بات یہ پوکم بات وقت کی حکومت نے اُردؤ کی طوف سے بے اعتمائی ہی نہیں کی بلکہ بنالغیت اور عدا دست کی ترکی رہند کی طرف سے بے اعتمائی ہی نہیں کی بلکہ بنالغی سے اور عدا دست کی ترکی میں بات یہ کو کہ الندیت اور عدا دست کی ترکی رویہ اختیار کیا۔ براہی عجیب، داشان کی ہی نہیں کی بلکہ بنالغی سے اور عدا دست کی ترکی سے بیا اور نمانہ سے کا ایک میں نہیں اور در عدا دست کی ترویہ اختیار کیا۔ براہی عجیب، داشان کی ہوئی کا کہا کے مقال کی تو سے ان اور نمانہ میں کی ترویہ کا لئی ت

واقع كوبها نه بناكراً سے تجلنے كى كوشش كى گئى -

کر نومبر سائن او کو منظفر دید سے سنطل کا کیج کی نئی عادت کا سنگری بنیا د مسٹر جی کمبل نفشف گور تربنگال نے دکھا ۔ اس بین تین تقریر بی بیولوی سیدا مداوعلی نے اُردؤ میں اور ڈواکٹر فیلن اور سطر کمبل نے انگریزی میں تقریر کی و دوران تقریر میں نفٹنٹ گور نرنے کولوی سیدا مداوعلی کا شکر بیا واکیا اور کہا کہ چوں کہ میں زبان سے ناوا قعت ہوں اس لیے تقریر کا بہت کم حصر کھوں اور مشکل سے یہ فرت کر سکا کہ ان کی نقریر اردؤ زبان میں تقی یا فارسی میں ۔ اس اور مشکل سے یہ فرت کر سکا کہ ان کی نقریر اردؤ زبان میں اور تعلیم عامر میں اس میں اور تعلیم عامر میں اس دواج نہیں دیا جا سکتا ۔ اس سے بڑھ کرا ور کہا جہا لہت ہوسکتی ہوگذربان کی نو اور کہا جہا لہت ہوسکتی ہوگذربان کی نواج نہیں دیا جہا لہت ہوسکتی ہوگذربان کی بڑھ کر ستم ظریفی یہ ہی کہ اُردؤ دلیمی زبان بہیں ۔ اس سے برحد کر اور کہا کہ اُردؤ دلیمی زبان بہیں ۔ اس سے برحد کر ایور سے کی اس کا برحد میں آپ کی خدست میں بیش کرتا موں جے سن کرتا ہوں کہ و ایک عجیب وغریب مسرکاری یا درواشت شائع کی اس کا حیرت ہوگی ۔ فرماتے ہیں :۔ ایک اقتباس میں آپ کی خدست میں بیش کرتا موں جے سن کرتا ہوں ۔ خرماتے ہیں :۔ ویا تیں ایک ۔ فرماتے ہیں :۔

"فارسی زبان کوجو مہارتان کے قدیم حکم دانوں کی زبان تھی ، کلیٹہ ترک کو دیا گیا ہی دسر کاری زبان کی حثیبت سے میرے مہدستان آنے سے قبل یہ زبان ترک کردی گئی تھی میری خدمت کے ابتدائ ایام میں اس بات کی بوری کوشش کی گئی کہ سرکاری قوانین میں اس دیفل زبان کے الفاظ مستعل نہ ہموں جوفارسی انشا بروازوں کو بہت عزیز تھے میراخیال بھا کہ مہ زبان متروک ہو چی ہی اور ہیں الیا کرنے ہی کام یا بی حال ہوگ ہی سے زبان متروک ہو چی ہی اور ہیں الیا کرنے کی الفائ ہوگ ہی کے ایک کے ایک کو بیار خوار ہی اور ہیں الیا کرنے ہی کام یا بی حال ہوگ ہی کہ لیکن بچھے بہا رجانے کا الفائ ہوا تو تھے یہ دیکھ کر تیجب

مواکه یه دوغلی زبان کھیل کھول رہی ہر اور ہارے قدانین میں اس کے الفاظ استعال بورس اور مدرسول مین می اس کی تعلیم کا انتظام میر بهارمین بوزبان میں نے سنی وہ نہا بہت خراب اورمصنوعی کتی - ایسی مصنوعی زبان سی نے بہلے کبی بہیں شنی کئی ۔ مجھے بروی کو تعجب بوا کداس قسم کی زبان کو ہمارے مدارس میں دلیبی زبان کہاجاتا ہی ۔ مولوی لوگ جزبان ، مروجزبا کی بجائے ہارے مدارس میں سکھاتے ہیں وہ زبان کبلانے کی ستی نہیں اس زبان كي سيف أروه "كالفظ استعال كياجاتًا بهي جونهايت غيروزون بهو-میں سمجھتا ہوں کہ ہد لفظ منگال کے محکمہ تعلیمات نے رائج کیا ہو۔ یہ ایک ایسا لفظ ہوجس کے معنی متعین نہیں کیے جاسکتے ، کتا بوں بی جا ہے اس بان کے متعلق کوئ کھے لکھے لیکن حقیقت یہ ہو کہ اُردؤ زبان اہل دربار اور دہلی کی طوائفوں کی نبان ہو۔ اس کو ملک کی مروجر زبان منہیں کہ سکتے ۔ بیں نے بورا ارادہ کرلیا ہو کہ جہاں تک میرانس طبے گا اس زبان کی تعلیم کو جر ہمارسے مدرسوں میں دی جاتی ہو روسکنے کی کوسٹش کروں کا بیں قارسی زبان کے مداحوں میں ہوں۔ یہ ایک نفیس اور پُر کلفت زبان ہی ۔ اگرفاری زبان کی تعلیم دی جائے تو مجھے کوئ اعتراض نہیں بشرطیکہ حالات ایسا كرنے كے موافق ہوں وليكن برطى ہوئ عربي اوربكر عى ہوئ فارسى كے میل جول سے جوزبان تیارکی گئی ہے جس بی مہندستانی کے کھے مقور سے سے افعال وحرون فیائیہ شامل کر لیے گئے ہیں جب اُردو کہتے ہیں ، ہرگزاس قابل کہ اس کی تعلیم دی جائے . . . . . . . . ہم اس بات برزور دسیتے ہیں کہ بچوں کو جو زبانیں سکھائی جاتی ہیں وہ ملک کی حقیقی زبانیں ہونی جا ہیں، چو عام طور بر بولی جاتی ہیں اور خصیب عواسمجھ

سکیں مصنوعی زبانیں سکھانے سے کوئی فائدہ نہیں مجنیں عام اُوگر شہیں آبولتے اور نہ سمجھ سکتے ہیں - اگر حدیدالفاظ کی ضرورت ہو تومیں سمجتا ہوں بر بہتر ہوگاکہ انگریزی الفاظ دائج کیے جائیں - بچائے اس کے کدکسی احلبی زبان کے احلی الفاظ قبول کیے جائیں -

ین ڈائرکٹر تعلیمات کی توجر مندر کے ذیل امور کی طرف مبذول کما تا
ہوں۔ (۱) اُرد وُ زبان ہمارے مدرسوں اور تعلیمی اواروں میں قطعی طور پر
متر وک ہوجی ہے (۲) ڈائر کٹر تعلیمات اور انسکیٹران مدارس کو ہدا ست
کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو دیکھیں کہ ہمارے مدرسوں میں کوی الی کتا
تو تہیں پڑھائی جاتی ہو ملک کی آسلی اور خانص زبان میں تہیں لکھی گئی ہو
جس سے ستعلق اوپر وکر کیا جا چکا ہے۔ وغیرہ وغیرہ یہ آخریس لکھی گئی ہو
"پس نے اوپر چو کچے ہدایات وی ہیں ان کی تعمیل تام سرکاری عہد واروں
برعا کہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے وفاتریس سوائے مروجہ زباں سے دو مسری
ذبان کا استعمال نہ کو ہیں۔ اللّ انگریزی زبان کے۔ انگریزی زبان جی دوائر

یہ یا دواشت اس قدرجا بلا نہ اور صفحکہ خیز ہوکہ اس کے سخلت کچھ کہنا ابنا وقت صنایع کرنا ہو ۔ یہ اس شخص کی تحریر ہوجو مونیا کی سب سے بڑی وظلی زبان کا بدلنے والا بھا۔ یہ سرکاری تحریر نہیں معلوم ہوتی ملکہ بہملیم ہوتا ہو کہ اس کا لکھنے والا کوئی ستحصب جا ہل شخص ہی جسے اُروؤ سے سے نعیش للہی ہو اور اُردؤ کو مثل نے برتگا ہوا ہی ۔ سرجابی کمیل نے اُردؤ کو مثل نے برتگا ہوا ہی ۔ سرجابی کمیل نے اُردؤ کو مثل نے برتگا ہوا ہی ۔ سرجابی کمیل نے اُردؤ کو مثل نے جو طرا ۔ یہ بہی صرب تھی جو اُردؤ

پرلگائ کئی اور اس وقت سے لے کر اب تک اس پربرا بری لفتوں کی بوجها اور بی ہی اور اس وقت سے لے کر اب تک اس پربرا بری لفتوں کے خلاف مذکی گئی ہو اور بیر سلسلہ اب تک جا دی رہی ہی ۔ حیرت یہ ہی کہ با دج داس طوفان مخالفت سے بہ اب تک کیسے باتی رہی اور طرحی میں جاساس کی فطری صلاحیت کہ یہ اب تخت جانی کہ یہ اب تک زندہ ہی ۔ اوراگر ہمیں فطری صلاحیت کہ یہ اب تخت جانی کہ یہ اب تک زندہ ہی ۔ اوراگر ہمیں منے بہت نہ ہاروی تو انشار اللہ یہ زندہ رہے گی ۔ ترتی کرے گی اور محیولے کھولے گی ۔ ترتی کرے گی اور محیولے کھولے گی ۔

مهم المعباكت عباكت

ہیں بیہاں کی میلادوں اور وعظوں کی مجلسوں میں اب ہی اُردؤ کی آواز منائی دہتی ہو اور بڑی خوشی کی بات یہ ہی کہ ایک کشر تعداداُردؤ کی حامت برمائل ہوا ور اس کی اشاعت کی شائن ہی۔ بیرسب کچھ ہوتے ہوئے ہیں مابوسس بہیں ہونا چاہیے ۔ ضرورت اس بات کی ہی کہ آپ دل بررکاس مابوسس بہیں ہونا چاہیے ۔ ضرورت اس بات کی ہی کہ آپ دل بررکاس کہ بیکام ہر حال میں آپ کو کرنا ہی اور اس کا کرنا سب سے مقدم اور صروری کہ بیکن بیر معولی اور آسان کام منہیں ہی ۔ اس لیے کہ بہت کچھ سرمغزن اور ہولیکن بیر معولی اور آسان کام منہیں ہی ۔ اس لیے کہ بہت کچھ سرمغزن اور دؤور کنا ہوگا اور سخت محنت اور مشقت سہنی چرے گی ۔ اگر آپ اس سے دؤر کر نا ہوگا اور سخت محنت اور مشقت سہنی چرے گی ۔ اگر آپ اس سے لیے تیار ہیں تو فوراً خاص تنظیم اور سرگر می سے اس کا آغا زکروینا چاہیے کام مشروع کرنے سے بہلے یہ سوج لینا صروری ہی کہ کام کس ڈھنگ سے مشروع کرنا جائے اور کوئ سے ایر کا آپ کا رگر ہوسکتی ہیں ججسے مشروع کیا جائے اور کوئ سے تا ہم تعرف تجویزیں آپ کی نعدمت میں بیش کرتا ہوں کو ہمچھ سکتے ہیں ۔ تا ہم تعیف تجویزیں آپ کی نعدمت میں بیش کرتا ہوں ۔ حکمن ہی کہ ان میں سے کوئ بات آپ بیندگریں اور میں بین بیش کرتا ہوں ۔ حکمن ہی کہ ان میں سے کوئ بات آپ بیندگریں اور میں نا بین بین خوال فرائیں ۔

ا سب سے بڑا نقص پر ہی کہ کا کوں اور مدر سوں میں اُرڈو کی تعلیم کا مناسب انتظام بہنیں ۔ مارسکہ عالیہ کلکتہ بھی اس سے بری نہیں۔ آدود کی تعلیم بطور ٹانوی زبان کے باقاعارہ ہونی چاہیے ۔ گور منط کواس طرف خاص طور پر توج دلائی جائے ۔

م معض فارسی عربی براسے سے اُردؤنہیں آجاتی بمام کا مجوں اسکولو اور مدرسوں میں عربی فارسی کے معلموں کے لیے حکومت بنگال کا مقررکردہ اُر دؤ ڈملیو ماکے استخان کی کام بابی لا زمی قرار دی جائے اور لغیراس امتحا کی کام یا بی سے کسی شخص کا تقریر بی فارسی مدرسی کی خدرست پر نہ کیا جائے۔ معلور اُردو ڈیلو ماسے امتحان میں اول اُنے والے کے لیے تمغم تجویز کما حائے ۔

مم من بیزجوطالب علم لونی ورسی یا مدارس کے اسخان میں اُردؤ میں فاص انتیا ز ماصل کریں ۔ انتھیں انعا مات اور وظالف دیے جائیں ۔
۵ - سرکاری دفتروں میں اُردؤ ورخواستوں یا اُردؤ مراسلت کی اجازت ہونی چاہیے ۔ نیز بنگالی زبان کی البی ورخواستیں جواُردؤ رسم خط میں لکھی ہوں قبول کرلی جائیں ۔ اس کے سعلی گورمنط سے پُرزور درخواست

ہ مکاتب کے نصاب تعلیم میں آردو زبان بھی ہی لیکن اس کے پڑھائے کا کوئ باقاعدہ انتظام بہیں محدمت کواس طوف متدج کیا جائے -

کے گورمنٹ سے درخواست کی جائے کہ وہ اردؤ مدرسین کے لیے طریننگ اسکول قائم کرے -

یہ سات بخویزیں الیبی ہیں جن کائنلن زیادہ تر حکومت سے ہی ۔ اب میں تین بخویزیں الیبی بیش کرنا ہوں جو اُردؤ کی ترویج کے لیے اب اپنی ذاتی کوسٹس سے عل میں لاسکتے ہیں ۔

ا - جہاں جہاں حالات اجازت دیں اُردو بڑھا نے کے بیے دِن کے اور رات کے مرسے قائم کیے جائیں اور جوطالب علم اُردو نوشت خوا در کھ لیں انھیں انجن ترقی اُردو کی طرف سے سندیں دی جائیں اور من میں جواجے نکلیں انھیں انعام دیے جائین -

م مناسب مفامات برائمن كي شاخيس اور اردف سے جوسے

جھوٹے کتب فانے قائم کیے جائیں اور داخل نصاب ہوں وہ انگائی ترجہ متن سے ساتھ ہرسطر بنگائی ترجہ متن سے ساتھ ہرسطر مرکائی ترجہ متن سے ساتھ ہرسطر مرک نیچ ہولیک یہ ترجمہ اُر دؤ رسم خط میں ہو ۔ بینی زبان بنگائی اور ترم خط میں ہو ۔ بینی زبان بنگائی اور ترم خط اُر دؤ رسم خط سے مالوس ہوجائیں گے ۔ اُر دؤ راس سے بیچ بہرت جلد اُر دؤ رسم خط سے مالوس ہوجائیں گے ۔ اس کے بیدا نصیں اُر دؤ گی اُسان کتابیں پڑے سے بی کوئی دفت منہ ہوگی ۔ اس کے بیدا نصی اُر دؤ گی اُسان کتابیں پڑے سے بی اُر اس برعسل میں اِس جو پڑے سے مقدم خیال کرتا ہوں ۔ اگر اس برعسل مشروع کردیا جائے تو اُر دؤ گا رواج بہت جلد اور اُسانی سے ہوجائے گا ۔

بنگال کے سلمان سرکھ لیے اُردؤ کا سیکھنا مشکل تہیں۔ ایک تو مسلمان شکلہ بیں جرار ہا فارسی ،عربی اُردؤ کا سیکھنا مشکل تہیں۔ سے موجو دہیں۔ دوسری ہمانی ان کو یہ ہی کہ وہ آروؤ رسم خط سے بھی کسی قدر آشنا ہیں۔ کیوں کہ ہم سلمان بیج کو استرا بیں کلام مجید پڑھا یا جا تا ہی ۔ اگر کھوڑی کوششن کی جائے تو اُردؤ پڑھنا کھینا بی مسیکھ سکتے ہیں۔ مجھے اس کا ذاتی بڑے ہیں جو دی میں ستعدد عوبی مدرسے ہیں اور ان میں سنگالی کا ذاتی بڑے ہیں۔ مجھے کی مسیکھ سات ہی بات ہم ملک کا ذاتی بڑے ہیں۔ مجھے کی مسیکھ سات ہیں۔ مجھے کی مسیکھ سات کے بہت کم کا نسان ہیں۔ اور سکالی زبان میں بات جہت کی سال مہاں رہے ہو اور اور سے اور سکھا یا کہ بیکن قدر اور سے اور سے اور سکھا یا کہ بیکن قدر اور سے اور دور سکھا یا کہ بیکن قدر اور کھا بڑھا اور سکھا یا کہ بیکن قدر اور کھنا بڑھا اور میں اور دور سے اور دور سکھا کی درسوں میں اور دور سہا کی بات ہو گی کئی سال بہاں رہے ہو اور سے کہا کہ بیکن خوال کی درسوں میں اور دور سے بیا کی درسوں میں اور دور سکھا کی درسوں میں اور دور سے بیا کی درسوں میں اور دور سے بیا کہ دور سے بیا کی درسوں میں اور دور سے بیا کی درسوں میں اور دور سے بیا کہ دور سے بیا کی دور سے بیات کی درسوں میں اور دور سے بیا کی دور سے بیا کی دور سے بیا کہ دور سے بیا کی دور سے

مات اس میے میں نے ان کی تعلیم کا انتظام کیا ۔ ان کی تعداد تقریب و طرحه سوتھی ۔ ان کی کئی جاعتیں مبنائیں اور تعلیم کے لیے معلم مقرر کے ہم رات سے وقت فریخ حد گھنٹ اردؤ لکھنا بڑھنا سکھاتے تھے۔ جندہی مہینوں میں وہ لکھنے بڑھے میں خوب مثاق ہوگئے اور تقریری کرنے گئے اور صفران کھنے ساتھ کے یہ معلوم سوتھ کا اور تقریری کرنے سے اور تقاریری کرنے سے اور تقاریری کرنے سے اور تقاریری کرنے سے الکے اور صفران کھنے سے کے سے معلوم سوتھ کے اور تقاریری کرنے سے الکے اور تقاریری معلوم سوتھ کے اور تقاریری کرنے سے اس معلوم سوتھ کے اور تقاریری کرنے سے معلوم سوتھ کے اور تقاریری کی معلوم سوتھ کی سے معلوم سوتھ کی سوتھ

ہوتا تھا کئی شالی ہندوا لے کیے لکھے ہوئے ہیں ۔ حصرات إ ربان كے معاطرين الجن ترقی اردؤ كا مسلك بالكل صافت اور واضح ہی انجن کسی زبان کی حربیت یا مخالفت نہیں - منفامی اورصوبائی زبانوں کوتر تی کرنے کا وہی حق حاصل ہی جو تحنیا کی دوسری زبانوں کو ہو، ہاری سین توشی ہے کہ بیرسب زبانیں بڑھیں اور کھلیں کیولیں ۔ آپ متوق سے بنگا لی زبان سکھے ۔ برآپ ہی کی ساختہ *ہرداخت* ہے۔ اب ہی نے اسے ٹرقی دی ہی۔ اب بھی آپ اس کی ترقی میں ولیسی ہی کوسٹش کیجے عیدی آپ نے پہلے کی تقی - ہم جوآب سے ارود کے لیے اصراد کرتے ہیں اس کی وج بینہیں کہ ہم خدا نخا سند سکالی باکسی زبان کے مخالف ایں بلکہ اس اصرار کی بڑی قری وج یہ ہوکہ اس ملک میں جہاں سينكواول زبانيس بولى جاتى بين مهى ايك السي زبان بهوجرا رع ملك كى مشترکہ اورمام زبان ہونے کاحق رکھتی ہی کیوں کہ بینبدرتان کی سب سے بری دو قوموں اور دو تہذیبوں سے ال کربی اور مہدوسلما لوں کی متفقہ كومشن سے بڑھنى اوراس ملبناريت كورمنجى - اس نے اس وسيع براعظم كوجومنتشرهالت بي عقا أيك ملك بنايا ، مني متهد يب اور نيا خيال ديا-توسیت کی بنیا دلخالی اور مختلف قوموں کو ایک جاکرنے بس جادو

کا ساکام کیا۔ ج کام حکومتیں نہ کرسکیں ، جرکام مذہبوں سے نہ ہوسکا وہ اس نے کر دکھا یا ۔کیا اس کے بعد ہی ہم آپسے یہ کہنے کائ بہیں رکھتے كه اس كى اشاعت وترقى كو أب ا بنا توى فرض خيال كيجيه إ

حضرات! كانفركسين كريسيا أورتجويزين منظور كرالينا آسان يهي كام كريًا شكل ہو- اس ميں كھ شبهد نہيں كه آپ نے يه كا نفرس خلوس تيت اور دلی جیش سے کی ہے لیکن مین خلوص اور جیش یا ندار اور ستعل مونا عِلَى اللهِ مَعْ تَجْوِيزِينِ أَبِ اس وقت متفقه طورت منظوركرين اأن برفوراً عل درآ مد شروع كروينا جاسي - مين جا نتا جون كه بيآسان كام تهين بح-اس میں بہت سی مزاحتیں ، بہت سی مشکلیں اور بہت سی تکلیفیں ہیں -لیکن شکل کام بھی توانسان ہی کرتے ہیں ۔ پھرالیا مبارک کام جس میں تومی اور ملکی اتحاد کا را ز ہر - اس موقع کو غنیت جانبے زمانہ نا زکی ہم اور وقت کا تقے سے بکلاجا رہا ہی۔ اگر اس وقت کچھ ڈکیا تویا و کھیے كدابياموقع كيرنهي سلے كا - اسى وقت يه كلان كيجے كركسي سى شكلا بیش اس اور کید کھی ہوجائے ، اسے آب کرے رہیں گے - اور اُن لبست بهتت بما میوں کو جراسے نامکن اور محال شکھتے ہیں ممکن اور What is the life's wealth ? to do;
To dream and wait.

هواب وسكيمة اور انتظاركرنے كا وقت كيا. اسباكام كاوقت عاج ------

## خطئب درن أردو كانفنس كالى كه (مليبا)

## ، رنومبرسیم واج

صاحبو إ به مقام جهان م آج جن بين ايك تا رئي يا دگار اي - جن زمان بين اين او گار اي - جن زمان بين اين ارض ما بينا برمصائب و آلام كا بينا فرف بينا تفا ، يها ن كا مخلوق براسان و نرس تنگ بهوگ حقے اور سينزه ون خانان بربا و خراروں بيخ بيتيم اور عورتين بيره بهوگئ عين ، حن كا كوئي برس إن حال نه نقا - اس وقت الند ك ايك نيك بنده ك وي وي حوارت نه بوش ما لا اور اس نه برگروں سے ليے گر - محد كوں سے ليے كھانے اور ان كى روحانى ، وماغى اور اخلاقى تربيت كے ليے تعليم انتظام كيا مولانا عبدالقاور مرحم بهارى قوم بين ايك بخته فكر ، صائب الرائ اور اور بيم ورواندان كے دائوں سے اس كى بنياد دولان اور ان كى روحانى ، وماغى اور اس كى بنياد دولان اور ان كى لائن باتيت اور برجون فرز دون لين مولوى سيد مى الدين اور مولوى محد على سف اور برجون فرز دون لين مولوى سيد مى الدين اور مولوى محد على سف اس كى غور و برواخت اور تنظيم و ترتى اين در قد مت يا وہ نها سيت قابل قدر مي مرد والى اور وردا در در در دان اور دوا در ت اس كى بنيا د خالص بهردى اور خد مت يرمي، قائم ركھنا ہى - اس گھركوجى كى بنيا د خالص بهردى اور خد مت يرمي، قائم ركھنا ور ترقى دينا اور دوا در ت سے بچانا به سب بردمن اور اس سخفلت اور ترقى دينا اور دوا در ت سے بچانا به سب بردمن اور اس سخفلت اور ترقى دينا اور دوا در ت سے بچانا به سب بردمن اور اس سخفلت اور ترقى دينا اور دوا درت سے بچانا به سب بردمن اور اس سخفلت اور ترقى دينا اور دوا درت سے بچانا به سب بردمن اور اس سخفلت

برتنا صريح ظلم اور كفرانٍ نعمت مهو گا ـ

یں اس تعلیم گاہ کی خاص طور پر اس لیے قدر کرتا ہوں کہ اس نے اُروؤ کو ابینے نصابِ تعلیم بب لازم قرار ویا ہی اور بہ امر با نیان مدرسہ کی دانش مندی اور دؤر اندستی پرولالست کرتا ہے۔ اس خطے سے باہر بہت کم لوگ ما بلوں کے حالات اورمعاشرت سے واقعت این رجوبی مندکو جوور کر باتی نتا م مندستان اس بها درا ورسترلیف قوم سسے بع خبری و البتہ المنا اللہ سے سانحہ جا ل گزا کی وجسے اخباروں کے ذریعے لوگوں کو معلوم ہوا کہ مابلائھی ایک قوم ہر اوراسی ماک میں ائتى ہىء برقول واكم عيدالى صاحب ديرنيل محدن كالج مدراس، كے من قدر یر طلاقہ سلمانوں کے لیے اہم ہر اسی قدرسلانان ہنداس سے ناواقف این " اس میں قصور کسی کا نہیں ، قصور ہے توصرف اتنا کہ آپ کی اور ہما دی زبان ایک ہنیں ر زبان کی مغابرت بہت بڑی مغابرت ہے ۔ یہی وجر ہو کہ میں بانیان مدرسری داش مندی اور دورا ندلینی کی قدر کرتا ہوں کہ كر الحفون سنة ابنے تام طلبا كے كي أروا زبان كا برهذا اورسيكه نالازم قرارد ياك معضرات إاقليم مندس اس خط كوكى باتون مين خاص المياز حمل مي عوب تاجروں کی یہاں زمانہ قدیم سے آمدورفت رہی ۔ دوسری صری ہجری بن سلمان عرب تاجر بهال بہنچ اور بہیں بس گئے - ملیبار کی تجارت گلیة عوبوں کے ہاکھ ہیں آگئی۔ شام ساحلوں بران کی زیردست آبادیاں تقیس جن میں سب سے اہم اور وقع کالی کسط میں تھی ہوسلمان عربوں کی تخارت كا بهت برا مركز تقا-كالى كسط ك راجا زمودن كى برى فوج ألفين ك زيركمان تقی اور راجا رجو ملیبارس سبے طرا اور قومی فرماں رواعقا) انھنیں کی حنگی قوست اور مدوست اسین ترلیغول کو زیر کرنے میں کام یاب موار بیمسلمان

بلا شركتِ غيرے سارى بحرى تجارت كے مالك عقر اوران كے تحارتی تعلّقات طالب اورمراکش تک کھیلے موے کتے ۔ ابن بطوط کا بیان ہوکہلیا رکے وتاجر بنهاية متمول مق اوران كاليك ايك ملك التجارات تام كشتيرل اورجها زول كامال نزيدسكتا مقاجياس وفت وإن موجود كفي اور ميرات بي مال س لدسے ہوئے جہا زتیار کرسکتا تھا۔ ان تاجروں کے واسطے سے ڈمورن کے تعلقات مصروا إيان اورشالي سندكى حكومتول سع بهت گهرے بعوكے كفر حبساكه شيخ زين الدين في ابني تصنيف تخفة المجابدين بي لكما به- مسلما نول كى خوش حالى اوران كى تجارت كى ترقى ان راجاؤن كے الطاف والتّفات كى بدولست بخی - وهسلما نول کے عقا کد درمنوم کا احترام کرتے تھے اور کھی جبرو زیاوتی نه کرنے ، حالاں که مسلما نوں کی تعداوا ن شهروں میں وسویں حصتے سے زائد نرکتی اسلمان کھی اینے راجاؤں کے نہا بت وفا دار اور خیرخواہ مقے اوراط ائیوں ہیں راجا وس کے مخالفوں سے بڑی شجاعت اور جان مردی سے لطے اور بطرے بڑے معرکے سُرکیے ۔ مہندورحا یا سے بھی اُن کے تعلقاً برائے وش گوار محقے - ہمیشہ باہم علم واشتی اور روا داری سے رہتے ان کے مذہبی رسیم اور آداب کا باس کرتے اور کھی ول آزاری کے مرتکب نہوئے۔ بهی وجه بری مهندوو کومسلمانو ب محتمق واقتدارا ورافر مرمی رشک وسد سم مل اور بدأ ن سي كسي تم كا دريشير عقا وبلكه مليا رك راحا أن كو تحارتي مركز قائم كرنے كى ترغيب ديتے رہتے گھے - اسسے اُن كے ملك كى خش حالى اورآبادي هي -

بکایک جب پندر هوی صدی مدی علیوی کے آخری ایکم میں برنگالیوں کا قدم ملیبار میں کیا تواس مرفدا کالی اور شا دوانی پراوس بڑگئی ۔ خاص کرسلمانوں

كى تحارت ودولت كا فاتمه بى بهوكيا - شرومهارم مين واسكودى كا ما كا بطرا ساحل کالی کٹ برمینیا توسب سے مبلے گا ماکی اجا زت سے ایک پڑگالی دسزایا قیدی ا نے جہا زسے اُترکرارض ملیبار برقدم رکھا۔ پہلا شخص جس سے اس کی تدمیر ہوگ ایک تونسی مسلمان تھا۔ اس نے اس بڑگالی کو دیکھتے ہی پوچھا " تھو برخدا کی مار، لو يهال كيت بينها " يرتكالي مكا في أسه ومكيف لكا وه حيران عقارها كباب ہم حاتے ہیں مور رسلان ) کہلے سے موجود میر کال میں مور، سوال افراق برمؤر اور وبى موريم بهندستان مين رجب اس كى حيرت زرا كم بوي توسوال كاجواب اس نے بددیا کہ ہم بہاں عیسائیوں اور گرم مسالوں کی اللاش میں آئے ہیں اسطلب یدکر سم عیدای ندمب بھیلانے اور گرم سالوں برقبضہ کرنے آک ہیں بعنی وہ ف ا ورمجا بدیھی سکتے اور مہم ج' تا جرہی - انھوں نے یہ وہ قصاصلح واکشتی سے نہیں ملکہ تلوار سے زور اورعیاری و مکاری سے عل کیے ۔گوا سے گورزنے ہے ماہ یں) مہست تھیک کہا تھا کہ ہم ایک ہا تھ میں صلیب اوردوسرے ہا تھ میں تلوار لیے مہندستان وارد ہوئے ہیں۔ مہندستان کی پر گالی حکومت کا صحح تصور اس ملی تصویرے برخوبی برتا ہوجو گوامیں ایوان وائس راے کی محراب بربنی اوی ہوروہ ایک سینط رلینی ولی) کی تصویر ہوجس کا مقدس قدم تمنّہ سے بل پیرے ہوئے نویب ہندستان کی گردن برہر اوردست مبارک ہیں ننگی تلوار ہے جس کی نوک مہندستانی کی جانب ہی۔ اب آب سمھ لیجے کہ جن کے

لدیار کرا با قدل نے ان بڑتگا لیوں سے لطف وجر بابی کابرتا وکیا۔ مناسب رما بھی کسی اور تھارت کے سلیے آسا نیاں ویں یمکین انفوں نے ان رعا بیتوں اند سنا بڑے رہ کہ سنت اُکا بدلا دیا۔ آول اوّل زمینیں ماک کس اور تجارفی

ولی الیے ہیں ان کے شیطان کیے ہوں گے۔

مركزقائم كيے - بيوكون بنائيں - كونفياں بتائے بتائے قلع تعميركيا ليك اور في بيري كرنى شروع كردير يجب عقورى بهت قوت عال بركوى تورا جا ول سے با قاعدہ معاہدے ہونے گئے معامدے کی شرطیں بڑی کرای اورجیب بوتی كتين رندش يد كفاكد ملك مين ساراسياسي اور سخارتي تسلط ان كا مواوردا جاان كيم ہا تھیں کے میں بنے رہیں ۔جو بیرقبول نہ کرتا اس پر جیڑھا کی کردیتے -ان سرالتطامی رب سے مقدم اورائم منرط یہ ہوتی کہ سلمانوں سے تجارتی اجارے جین لو اور النيس اين مكسے فارج كردوركالىك ك راجا ربورن سے بڑكاليوں كى كىمى ندبنى اوراً ن كے لوائى حبكر اخرىك رسب ايك بارواسكودى كاما اینا بیرا نے کرکالی کٹ پرچڑھائی کے لیے نکلا۔زمورن نے اسے یکے بعد دیگرے باربيام سيج - أخرى بيام اس وقت بيجاجب بطراكالى كعف سحياريا في سيل ره گيا تفا .ان بيامول من يه تفاكرشكايت كاموقع بو تدميم موتسى اوركو كاماسجوني رصاً مند ہوگیا لیکن اس کا اصرار یہ تھا کہ صلح نامر مکھے جائے سے پہلے راجا اس بانت ا زاد کریے کہ تمام سلمان شہرسے کال دیے جائیں۔ زمودن نے صاحت انکار كروياكه بديالكل نامكن بى . كامانے فوراً شهر برگوسے مرسانے شروع -اس واح جب شاه برنگال نے اپنا پہلا وائس رائے بھیا تواسے بدایت کی کدو سلمانوں کی سجا رست کونسیت و نابودکر دے اورسلما ن تاجروں کو کا لی کسط سے کلواوسے احد اورسلطان مصر کی بحری قوت کو بے کارکردے - وجہ یہ تھی کہ بغیراس سے وہ اپنے وَى وَلِينَ لِ جَادِمُودِن بِرِعْلِبِهُ بِي بِاسْكَةٍ تِنْ مِسْلِماك مِبِ اسْ مَعْ مِا يُعْرِيْكُمْ پڑ گالیوں کومسلمانوں سے قلبی عداوت متی ۔ تجارتی رغابت تو تھی ہی لین یوں بی سلانوں سے ان کا برا نامغفی جلا آرہا تھا کیوں کے یوری میں سلمان کی قوت کے قدرتی وشمن سمجے جاتے تھے اور اس لیےوہ

نہ حرف مسلمانوں کی سچارت بلکہ ساری قوم سے مٹا دینے کی فکریس نقے اور اسے وہ اینا تومی اور مذہبی فرص سمجھتے تھے۔ چنا ں حیہ جہاں کوئی مسلمان آن مح المحمد برطبانا تواسه طرح على اذبتس اورعفوتيس ببنجاكريا تو مارد التي يا غلام بناليت - پرتگالى نام ورمورخ بيروز و ده هه هم الكستان كستان كمركمهان فداکے وشمن ہیں یا یہ ہندستان کی برتگالی تاریخ کا بخور ہم سندھام کا واقعہ ہوکہ ایک بہت بڑا پڑگالی بیٹرا مہدستان آرہا تھا۔ سے میں اسے کالی کے كے خواج قاسم كے محمائ كا جہا ز ملاج كے سے والي آرہا تھا مواسكولدى كاما نے اسے کھیراکرسادا مال واساب لوط لیا - برسکالی مورّخ براے فروشان سے لکھتا ہے کیپٹن میچر (واسکوڈی گاما) نے جہاز مال اسباب سے فالی کرائے مے بعد سخت تاکید کی کداس میں سے کوئی مسلمان با مربطنے نہ پاستے اور اُس ك بعد حكم دياكه جها زكوال لكادى جائة "اكرچ مسلما نون في اينا سارا سامان أن ك عوال كردينا منظور كرايا كفا مكران كي نوني بياس كواس تسكين نه بهوى - اس سي هي براه كرا يك وحشيانه حركمت اورسن ليجي . زمورن كى يرتكاليون س الااى جواى بدى مى والفى ايام من جاول عجب جاز كالى كسط أرب عقم جها زلوط ليه ك اورجها زى كرفتاركر لي كفي ال بحكييين يجردكا ما) في حكم دياكة تنام جهازيول ك المح ميانو، ناك، كان كاط سلیے جائیں اورایک کشی میں کھرویے جائیں اوراسی میں زمورن کےسفیر بریمن كوجو بركالى بدرقے كى حفاظت ين آيا كفا اسواركرديا جائے -اس كے بعد مجى ناك، كان ، با خد كاط ليم كنة - ان سب ناك ، كان ، با كف ، يا نوو لكا بار گوندھ کر برہمن کے گلے میں بہنا ویا اوراس میں ناربل کا ایک پتا بھی لگا دیا۔ بیگویا راجا کے سیے تحفظ بھیجا جارہا تھا کہ وہ اس کا قور ما بیکار نوش جان کریے؛ اس کے يرتكاليون في مسلمانون كي شروت واقتدار اور تحارت كومثاه ماليكن وه بفی مسط سنے - اب سندستان میں ان کی دویا دگاریں باتی میں ایک توبیر کالی زبا ك كي لفظ جومين مندستاني زبانون مين اب يك ياست مات بين احالان كدير يجرى ہوئی میر کالی وہ بولی تھی جوایک مدت الک بن رکا ہوں اور بوربین ساحلی آبا د بول میں انگوا وربیکا کا درجه رکھتی کتی ۔ مذصرف دیسیوں اوربور بینوں می ملکم مختلف تومیت کے بوربینوں میں بھی بول جال کا ذرابع رہی بولی تھی۔ لارد کلا کو جن کے اب و دہن کھی کسی مندستانی زبان سے اُشنا نہ موے وہ کھی اس سے ماننے والوں میں سکتے۔ لیکن اب ہماری معض ربا نوں میں اس کے صرف حید دلفظرہ گئے ہیں اور ان کی سبت بھی مہت کم لوگوں کوعلم ہو کہ بیکہاں سے آسے ہیں -ان کی دومری یا دگاران کی وُرِّیات ہم جو کہیں موٰزت ووقعت کی نظرسے نہیں ویکھی جاتی۔ مرفط ا اس سے ان عرب مسلمانوں کی یا و گارم دیلا قوم اس وقت بھی ملیبارمیں انطارہ لاکھ سے کم نہیں اور اپنی شجاعت و منرافت ، حفاکشی و محنت ، غیرت دہمت کے لیے مشهور سى مكر باوج واس سيرت وخاكل سي بهت ليت حال اورورما نده بس اورا فلاس وجهالت بس ببتلا-اورنها بت افسوس كى بات يه به كيبندتان ك ووسرے مصوب سے کوی سگا و نہیں۔ سکا و ہوکیے ، سکا و اور یک جبی سیدا کرنے والی چیز بہاں نہیں ہی ایعی اُردو زبان کا رواج بہت کم ملکہ نہونے سے برابہج جیا کہ میں بہلے کہ جا ہوں ، ابتدامیں بڑنگا لیوں کے دفیقصد تھ برم سالو کی تجارت برقبضه ورعيهاى ندب كى تبليغ مد ندمه كى اشاعت عكومت كا نود سيرتقى يا وننيا وى لا لح سن - مثلا نومىيا لون كو تعض محكون مين ملازمتين وى

عالیں بہری و برج فینے کی تعرفی سے سنٹنی کرد باجا تا اور چا ول تقییم کرسے ان كا مادك جاتى استم ك ميامى جا ول عيائى معمم منا المادك جاتى استم سومعرزلقب سيمشهو بلوسي التي الديد سيمي كيوزيا وه كام يابى ديرى -البدايس جولفين آئے اكام ديے -البيس على هدم ب وانسس زير راولجدي سلعت زادیک نام سے مشہور ہوا) بہال بہنجا تو مہندووں برأس کے زمرور باضت كاببيت افرجوا ا درايك ايتى تعداد عيبائ جوكتى يسكن يه عيبائ بولت نام تھے -تر پویرسندستان کی زبانول مسے ناواقت تھا۔ وہ صرف عقائد ، دس احکام ، دُعا رالدادينا مقارب بارد نوعياى اس كرسائة سائة ترت كى طرح ال الفاظ كو وبرات جانے منے راخودہ مایوس اور بیزار بوكرجایا ن عل دیالاس كاقول یاد ر کھنے سے قابل ہوکہ ان لوگوں سے سلسنے میسائی ندہب بیش کروا موت کا فتو اپیش کرنے کے ہن برہوبیکن اس سے جانشین ۔ جوسواط مشتری انسانی فطرت کواس سے بهتسي في اعفون في بهال والون كاساط زيد اعتباركيا اوربرى بات يرى موكام يابى كالسل كريم لعبى يهال كى قد اليسكينى خروع كردي جب كا نتیج برمواکد میزار ای دمیون نے میسائ مدہب قبول کملیا-

یبی ویشواری آن قدیم عرب کو پیش اسکانی جو ملیناریس بی محصر کھے کھے۔

اکھندں نے اس شکل کو یوں اسان کیا کہ ایک طرب تو نوسلوں کوعربی سکھانی شکا
کی اور دوسری طرب سقامی لوگوں میں کام کرنے سے لیے خود ملیا لم زبان سکیمی ۔

چوں کہ ملیا لم مرم خط مسلمان عربوں سے لیے بالکل غیر مانوس اور اعنبی کھا اس
لیما کھنوں نے یہ ترکیب کالی کہ ملیا لم وی خط میں تکھنے لگے۔ اس وقت ججی بھن مساجد میں ملیا لم زبان کا خطبہ عربی رسم خط میں تکھا ہوا پڑھا جا ایک جی طریقہ ہمار میں ملی میں آئے تو بالکل صوفیوں اور درولیشوں نے اختیا رکھا کھا یوب وہ اس ملک میں آئے تو بالکل صوفیوں اور درولیشوں نے اختیا رکھیا تھا یوب وہ اس ملک میں آئے تو بالکل

اجنبی تھے۔ وہ اجنبی ،ان کی زبان اجنبی ، ان کے طور وطراتی اجنبی۔ وہ کھک کے دور ورا زمقا مات میں کہنچ ۔ جہاں ما حل ، طزر معاشرت اور حالات اُن کے دور ورا زمقا مات میں کہنچ ۔ جہاں ما حل ، طزر معاشرت اور اسی میں تعلیم کے لیے بالک نئے تھے۔ وہ وہاں گئے ، وہاں کی زبان کی اور اسی میں تعلیم و تلقین کی ، جس کے اخر سے لا کھوں بندگانِ خدا علقہ اسلام میں دہائی ہوگئے۔ ان واقعات کے بیان کرنے ہے میرا نشا یہ ہے کہ آپ کو سعلوم ہو کہ دین و و نیا دونوں کے معاملات میں اُربان کاکس قدر دخل ہی ۔ زبان اور اوب جن ایک میں ۔ و ماغی اور ذہنی تھذیب و تربیت کا بہت بڑا ۔ ورلیعہ ہیں۔ و ماغی اور ذہنی تھذیب و تربیت کا بہت بڑا ۔ ورلیعہ ہیں۔ دواس کے علم اور مطالعے نے قرموں کو ایک دوسرے سے قربیب ورلیعہ ہیں۔ زبان کے علم اور مطالعے نے قرموں کو ایک دوسرے سے قربیب ایک نہیں وہاں خیالات ایک نہیں وہاں دیان ایک نہیں وہاں دل بھی ایک نہیں ۔

ہیں آئیں ۔ اسی طرح سلمان بھی بہاں پہنچ ۔ جب دہلی میں ان کی حکومت کواستقالل ہوا تو وہ بہیں لیں گئے اور اسی ملک کے ہوگئے، تو ملک والوں میں میل جل بڑھنے ، کاروبار اور معاملات ہیں میلی جل بڑھنے ، کاروبار اور معاملات ہیں میلی جل بڑھنے ، کاروبار اور معاملات ہیں میلی جلنے تجلنے ، ورباروں ، نشکروں ، وفروں میں ساتھ ساتھ رہنے کا نتیج برہوا کہ ہندوں نے مسلمانوں کی اور سلمانوں نے ہندووں کی زبان کیمنی شروع کی بسلمان ہندی لفظ اور ہندوفارسی لفظ ابنی بول چال میں استعمال کرتے کہ ایک ووہرے کی بات لفظ اور ہندوفارسی لفظ ابنی بول چال میں استعمال کرتے کہ ایک ووہرے کی بات آسانی سے بچوسیس جب وو مختلف زبالوں کے بولئے والوں کو ایک جارہنے کا اتفاق ہوں ہوتا ہی تو وہ اسی تم کی کوسٹنش کرتے ہیں جیسا کہ آئے کل چا وٹیوں ہیں اس نے بغنے میں نے قدرت نے سامان بہم بہنچا یا ۔ صرورت نے اس سے کا اس کے بغنے میں نہری کہ جواب میں باوشاہ کی آبیج ، نہ بٹرگوں اس کے بغنے میں نہری کہ جواب گئی مقبول ہو کی اس بوتا ہو۔ اور مولویوں کا فتوا اور نہ کسی انجون یا بڑم کی سعی ۔ اسے صرورت نے بیدا کیا۔ اور مولویوں کا فتوا اور نہ کسی انجون میں یہ ہو کہ جواب گئی مقبول ہو کی اس کے بیدا کیا۔ اس کے بغنے میں اور قت کا تفاصا ما اور وقت کا تفاصا میں اور تا ہو۔ اسے صرورت نے بیدا کیا۔ اس کے بغنے میں اور تا کو تفال میں اور تا ہو۔ اس کی آبیکی مقبول ہو کی اس کے بولئے کی اس کی اس کی اس کی اس کی مقبول ہو کی اس کی اس کی مقبول ہو کی اس

ایک بڑی بات اردؤ کے حق میں یہ ہو کہ جہاں گئی مقبول ہوئی۔اس کی مقبول ہوئی۔اس کی مقبولیت نہیں ۔ فارسی حکد رت کی ن مقبولیت نہیں ۔ فارسی حکد رت کی ن بان مقی ۔ اس کی برولت ور بار سرکا رمیں رسائی ہوئی اور جبو لے بڑے عہدے اور منصب ملتے ۔ یہی حال اب انگریزی کا ہو ۔ اس کی بیٹت پرحکومت ہو۔ دولت ہو اور دنیا وی فائدے ہیں ریہ وونوں باہر سے آئیں اور اہل ملک ہے ۔ دولت ہو اور دنیا وی فائدے ہیں ایر وونوں باہر سے آئیں اور اہل ملک نے ان کی تحصیل حکومت تک بینچنے اور دفتری خدات حاسل کرنے کے لیے نے ان کی قبط نظران ماڈی فوائد کے ان میں علمی اور نہذیبی بہلوگھی تھا۔ برخلاف اس کی قبط ان اس میں تک بریستی کی مریستی کی سریستی کی اور فوائد

کنووی تھی شخصولی دولت وجاہ کا فرلیہ اور نہ اسے علی ، ادبی یا تہذیبی شان کا شرف عاصل تھا۔ لیکن باوج داس کے حیرت انگیز سرعت کے سابھ ملک کے دور دراز گوشوں میں جاہبی ۔ مقبولیت کا بدعالم تھا کہ جہاں کہیں ہی قبول عالم حیرت انگیز سرعت کے سابھ ملک کے دور دراز گوشوں میں جاہبی بڑا نبوت یہ ہو کہ اکثر صدید اس سے جَمَ بھوجی سے دعوے دار ہیں ۔ اہلی بنجاب کا دعوا ہو کہ اس کی آفول نال بہیں گوی ہو ، غونوی حکومت بنجاب میں آئی تواس وقت اس نے دہاں تم لیا ، دہی اور بی والے کہتے ہیں کہ دتی میں جب اسلامی حکومت کو استقلال حال ہوا تو دتی میرکھ کی آس باس کی بولی برفاری کی قلم گی اور ایک نئی بولی وجو تو ہی ہوا تو دتی میرکھ کی آس باس کی بولی برفاری کی قلم گی اور ایک نئی بولی وجو تو ہی ہوا تو دتی میرکھ کی آس باس کی بولی برفاری کی قلم گی اور ایک نئی بولی دعوا ہی آئی۔ اہلی گواٹ کہتے ہیں کہ یہ نہی بہیں آئی ایس میں کے بھوائے اور برسوغات یہاں سے ملک کے دوسرے حصو س بی بہنی ۔ اہلی وکن کا دعوا ہی میں بہنی یہ وعوا ہی کہ دکن میں اول اول اول اس نے او بی حیثیت عامل کی اور یہاں سے شالی بہی ۔ دوسرے صو بول کو بھی اس قسم کا دعولی ہی ۔ ان سب کی بہی ۔ اس قسم کا دعولی ہی ۔ ان سب کی بہی اور کھر آپ کی کیوں نہ ہو۔ کی دیرت کی کیوں نہ ہو۔ کی کیوں نہ ہو۔

سب کی کیوں کری ۔۔ اگر چرا بتدا ہیں ہند وسلم سیل جمل سے بنی ،
لیکن جب اس کا رواج بڑھا تو دوسری قوموں نے بھی اسے خوشی خوشی قبول کیا ۔سکھ، پارسی ، انگریز ، بور بین ، این گلوانڈین سب ہی نے اس سے گا الیا ، اس میں کام کیا اوراس کی اشاعت وترقی بیں مدودی ، آپ کویہ سُن کر حیرت ہوگی کدایک سوسے زیادہ بور پین اور این گلوانڈین اُرد دیکے شاعویں ، جیرت ہوگی کدایک سوسے زیادہ بور پین اور این گلوانڈین اُرد دیکے شاعویں ، جن میں سے بعض کے خیم دلوان موجوزیں ، مہندتان کی کوئی دوسری زیان کی فران کی کوئی دوسری زیان کی فرول عام کا بدوعولی منہیں کرسکتی ۔ اس لیے ہما را بیدوعوا ہو کہ بیسب کی زبان کی فرول عام کا بدوعوئی منہیں کرسکتی ۔ اس لیے ہما را بیدوعوا ہو کہ بیسب کی زبان کی

اور من ستان کی اگر کوئی مشرک اور عام زبان ہوسکتی ہے تو یہی ہی -اس بنا پرمهاری یه آردوم بلکه مسم اداده می که ملیباری ما بلاآ بادی کوہم اس وسیع برادری میں مثامل کریں جو سندستان کے سرحصے میں آپ کو خیرسقدم کیتے سے لیے تیار ہو۔ اس کاایک ہی درلید ہی، اوروہ اُردو زبان ہے۔ اس سے انوت کارشہ زیادہ شکم اور مضبوط ہوجائے گا اور اس سے جو نتائج مرتب ہوں کے وہ مہت دؤرس ، کارگر اورسود مند اور ہم سب کے لیے باعثِ خیروبرکت ہوں گے ۔اس کی بدولت آپ الیے سرحثیمُہ علم وادب تک پہنچ جائیں گے ۔ جہاں آپ اپنی تاریخ ، تہذیب وتنڈن اور مدم ب کے معلومات سے جی بھر سے سیر ہوسکتے ہیں۔ یہ بات آب کوکسی دۇسىرى زبان ىى مىتىرنىدى آسكتى - اردۇ كاعلى فرخىرو روز سر روزىرمىنا ساتا ہے اور ادبی اور املی ذوق رکھنے والے کے لیے معقول سامان سوجود ہو۔ یہ بهت شیرین ، نیک وار ، مونی زبان ہر -اس میں ہرقسم کے خیالات اوا كيف كے اسلوب موجود ہيں - اس زانے ميں اس كى توت اور وسعت اس بہت اضافہ ہوا ہر اور آیندہ اس کے امکا نات اور کمی زیادہ ہیں -حرافیوں نے اُردؤ زبان کے خلاف طرح طرح کا پرویگینڈا کردکھا ہی-اور پرسشهور کر مکها برک بربهبت مشکل زبان بهی - بد با نکل غلط به - بدبهت آسان زبان ہم اور آسان منہ ہوتی تواشی جلدی سادے ملک میں کیسے يهيل جاتى اورآب سے ليے تو كي كي مفكل نہيں جول كرآب رسم خطات بہا ئى واقعت بين اور آسيك كى مدرسون مين أردوكم تعليم مارى براورما ميلان اس كى طرف ياياجا تا ہو۔

عسوداء مي ميس في المرعبدالي صاحب برنبل كورمند مل كالع

مدراس کی معیت میں اسی غرض سے ملیبارے بعض مقامات کا دورہ کیا. کالی کی ہمارا صدرمقام کھا اور پہاں سے ہم مرض روانہ ہوتے اور شب كووايس اتي مالات اورانفاص سے وافغيت ماصل كرفے كے بعدائجن ترتی اُردودسند، نے اس علاقے میں اُردؤ کی ترویج کی کوسٹسٹ کی اس وقت یہاں انجن کے نو مدرسے ہیں اور ٹیلیری میں انجن کی ایک شاخ بھی ہی۔ مجم اس کا اعتراف ہوکہ یہ مدرسے حبیاکہ جاسیے وبیاکامنہیں کردہے ہیں رسکین اس میں بھی شک نہیں کہ ان کی وجہ سے اُرواد کا سوق میدا ہوچلا ہر اور ملیبارے اکثرمقا مات سے اردؤ مدارس کے قیام کے لیے ورجواسيس اقى رسى ميس - مير بغيركسى تنظيم اورمعقول نگرانى ك مدرس مام كرنامفيرتهيس موسكتا - يه كانفوس جريهان منعقد كى گئى محاس كاليك برا مقصد به به که ملیها رسی باقاعده طور براشاعت اُروُو سی متعلق تدابر سوعبی اور انھیں عل میں لانے کی کوشش کریں - یہ افر باعثِ مسترت واطینان ہو کہ یہاں ایسے اصحاب موجود ہیں جواس علاقے کے جالات سے باخبرہیں - انجن نرقی اُر دو رہند کے مقاصدسے پوری ہم وردی رکھتے ہیں اور حفیں ایسے کاموں کا کائی تجربہ ہی -اگر ہم نے النیس سے مشورے اوراتفاق سے کام کاکوئ الیا خاکہ مرتب کرلیاج قابلِ عمل ہو تو یہ بڑی کام یا بی ہدگی اور اس کا نفرس کے منعقد کرنے میں جومحنت اور تك ودوآب نے كى ہروه رائيگاں نہيں جائے گى - اس مقصدس بری امانت اس مدرسے سے ملے گی جہاں ہم جمع ہیں - اس فے الدول کی اشاعت میں قابلِ قدر کام کیا ہو۔ ملیبار کے لیے مناسب مدسین کا وست یا ہو نامشکل ہو۔ بیشکل میں اسی مدرسے کے دریعے صل ہوسکتی ہو۔

خطبات عبالی الم

اوراس کانفرنس کوسمولی نہ سمجھا جائے۔ یہاں ہم ایک السی ہم کاآغاز اور اس کانفرنس کوسمولی نہ سمجھا جائے۔ یہاں ہم ایک السی ہم کاآغاز کرنے والے ایس جوابنی المہیت اور نوعیت سے اعتبارسے ہمہت بڑا ورجہ رکھتی ہی ۔ اس بیس اخلاص محنت اور سرمائے کی عزودت ہی اس ورجہ رکھتی ہی ۔ اس بیس اخلاص محنت اور سرمائے کی عزودت ہی اس

درجہ رکھتی ہی ۔ اس بیں ا فلاص محنت اور سرمائے کی صرورت ہی اس بی میر سکے بیر مین بڑے ارکان این ۔ اگر سم نے صبح اصول برا بین منصوب کی داغ میل ڈال لی اور عملی و شواریوں پر قابؤ حاصل کرے اس مہم کو سئر کرلیا تو یہ کا نفرنس ایک یا د کار کا نفرنس ہوگی ۔

## مخلؤط زبان

ریہ مفالہ الحجن رؤرہ ا دب الہ آباد کے اجلاس منتقدہ ۲۱روسمبر السافلہ میں پراسافلہ میں پراسافلہ ا

جناب صارر وحضرات!

اُردؤ پرایک اعتراص میر مجی کیا جانا ہم کہ سر مخلوط زبان ہم بہاں
کی خالص زبان نہیں۔ دوغلی ہم اس سے توکسی کو انکار نہیں ہوسکنا
کہ بر میٹیٹ ہندشتانی زبان ہم اور سوا ہندشتان کے کسی دوسرے ملک
بیں نہیں بولی جاتی ۔اب رہی ہے بات کہ یہ مخلوط ہم ، نو مخلوط ہم ناکوی
عبیب نہیں ، بلکہ ایک اعتبار سے خربی ہم ج

یوں تو گونیا میں کوئی زبان خالص نہیں۔ ہرزبان نے کسی نہیں زمانے میں دوسری زبان سے کچھ نہ کچھ لفظ کیے ہیں، بہاں تک کہ جو زبانیں منقدس کہلائی ہیں وہ بھی اچھوٹی نہیں ۔ ببکن جسیم مخلوط زبان کے لئے ہیں اس کی خاص جینیت ہوتی ہی ۔ مخلوط زبان سے مُراد وہ زبان ہی جو دوزبانوں کے آہیں بیں گھُل مل جائے سے ایک نتی صورت افتا رکر لے اور اس کا اطلاق ان دوزبانوں میں سے کسی پر بھی مہرسکے جس سے مل کر وہ بنی ہی ۔ اس کی شال بعینہ الیسی ہی جیسے دواجرا کیمیائی لو جس سے اس طرح ترکیب دی جائیں کہ وہ اپنی ہیئت ، تا تیراور فاصیت میں ایک نتی چیز بن جائیں۔ اب اس کا اطلاق اُن دواجرا میں سے کسی یر بھی در ہوسکے کی جائیں۔ اب اس کا اطلاق اُن دواجرا میں ایک نتی چیز بن جائیں۔ اب اس کا اطلاق اُن دواجرا میں اور جندی کے بینی کا ہی جو فارسی اور جندی کا دیں اور جندی کے دول اُرد کو کا ہی جو فارسی اور جندی کا دیں واجرا میں اور جندی کے دول اُرد کو کا ہی جو فارسی اور جندی

کے سنجوگ سے بنی لیکن اب ہم اسے نہ تو ہندی کہ سکتے ہیں اور نہ فارسی۔ اُر دؤ ہی کہیں گے۔

اس فتم کی مخلوط بینی کھچڑی زبانوں کے وجود ہیں آنے کے کئی سبب بیان کیے گئے ہیں مینجدان کے ایک مکا گیری ہو۔ ایک ملک گیری تو یہ ہوتی کہ ملک گیری فتم ملک گیری کی یہ ہوتی کہ ملک گیری فتم ملک گیری کی یہ ہوتی کہ فارخ نے کسی ملک کو نتج کر کے اس کا الی ق اپنے ملک سے کردیا بیٹے آسے اپنی سلطنت کا صوبہ بنالیا۔ پہلی صورت ہیں طاہرہی کہ فارخ قوم کا کوئی اثر مفتوح قوم پر نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہی ہی تو نہا بیت خفیف اور عارضی جو قابل اعتبار نہیں ۔ دوسری صورت ہیں یا تو بہ ہوتا ہی کہ فارخ جبراً اپنی زبان اس دلیں ہیں جاری کردنیا ہی ہو کہ فارخ حبراً اپنی زبان اس دلیں ہیں جاری کردنیا ہی ہو کا امکان نہیں ہدتا ۔

لیکن ملک گیری کی ایک تمیسری قسم بھی ہی وہ بیر کہ فاخ مفتوح ملک میں آگر بس جاتا اور اس ملک کی قرم سے بل مجل کر زندگی بسر کرنے لگتا ہی۔ اس کا اثر دیر پا اور شقل ہوتا ہی اور اس صورت میں دو قوموں کے ملئے سے اُن دولوں کی زبالوں میں بھی طحر ہوتی ہی۔ اگر فارتے میں روا داری ہی اور مفتوح سے برابر کا برناق کرنا ہی تو دولوں کے ملئے سے ایک نئی تہذیب اور نئی زبان ہیں۔ ہوجاتی ہی۔ اُسے ہم نہ فانتے کی تہذیب اور زبان کہ سکتے ہیں اور نہ مفتوح کی ۔ بلکہ ان میں دولوں کی تہذیب اور زبان کہ سکتے ہیں اور نہ مفتوح کی ۔ بلکہ ان میں دولوں کی تہذیب اور زبان اور اس کی فلوط زبان

وادت ہوتی ہیں۔ اگر بیر نہیں تو بھر کسی مخلوط زبان یا تہذیب کے پیدا ہونے کی گھالیش نہیں ہوتی۔ مثلاً انگریزاس ملک ہیں طریع دوسو برس سے حکم راں ہمیں ادرانگریزی کا رواج بھی ملک بھر ہیں غیر ممولی ولا بر پایا جاتا ہی۔ دفتر دن، عدالتوں، اسکولوں، کا لجوں، اسمبلیوں، کوشلوں اور تجارت فالوں ہیں اس کا رواج ہی۔ بیبان تک کہ ورایئر انعلیم بھی انگریزی ہی اور با وجودے کہ وہ گھر پہنچ گئی ہی اس بر بھی دہ انگریزی ہی اس کا اثر ہماری زبان سے میل نہ کھا یا، بہت کچھ ہوالدی اس سے میل نہ کھا یا، بہت کچھ ہوالدی اس سے ہماری کسی زبان سے میل نہ کھا یا، بہت کچھ ہوالدی اس سے فرورا ور تو می وقار نے انگریزوں کو ہندائیں اس سے الگ الگ رکھا اور وہ بیگا نگت اور معاشر تی ہے کہ میکومت کے غرورا ور تو می وقار نے انگریزوں کو ہندائیں اس سے الگ الگ رکھا اور وہ بیگا نگت اور معاشر تی ہے تکفیٰ جو ہم مذاتی اور ہما می ایک اور ایبا بیا نی کا ملا ب

سائب سے جس طرح رہنا ہی سبیرا دؤر دؤر کور کم ماں تیرے یو نہیں تھے سے رہیں برکراں لیکن مسلمانوں کی حالت مجدا تھی ۔ انھوں نے ہندستان فنج کیا اور کچھ عرصے کے بعد بہیں ہیں گئے اور بہیں کے ہوگے اور جب دتی بیں ان کی حکومت کو استقلال ہو ااور اُن میں اور اہل متلک بیں ربط صبط بڑھا تو اس سے ساتھ ساتھ فارسی اور متفا می زبان میں مبل ربط ضبط بڑھا تو اس سے ساتھ ساتھ فارسی اور متفا می زبان میں معاشر تی ضرورت سے مسلمان بول جال میں ہندی لفظ استنعال کرنے معاشر تی ضرورت سے مسلمان بول جال میں ہندی لفظ استنعال کرنے کی کو کو ہوتے ہوتے بغیر کہی

اراد ہے اور خیال کے خود بہ نود ایک نئی زبان کا ڈول پر نا شروع ہو کیا۔ اس وقت کون کہسک تھا اور کے معلوم تھا کہ آیندہ یہ دوغلی بولی جے اہل علم اور اہل فکر حقیر سمجھتے نصے ایک ون مسئدادب واش برطوہ گر ہوگی۔

مخلوط زبان میں ہوانا ہم ہو کہ" غیر زبان بوکسی قوم کو سیکھنی بڑتی ہو تخلوط نہیں ہوتی بلکہ اس کی اپنی زبان غیرزبان کے میل سے خلوط ہو جانی ہی ۔ بعینہ بہی حال مسلمانوں کے آنے کے بعد ہتا۔ فارسی مخلوط نہیں ہوئی بلکہ مقامی زبان فارسی سے مخلوط ہو کر آیک نئی زبان بن گئی اور ہندی بیں فارسی مخلوط کرنے والے ہند<del>د تھ</del>. بات بہ ہوکہ جب کبی ہم غیرزبان کے سیکھنے با بولنے کی سوسشن كرين بي أواس بات كانحيال ركف بيركم بمارى ابنى زمان كاكوتى تفظينه كي بات - بمارى كومشش بمبيشه بر بوتى ہى كم جبال بک مکن برصجع اور فقیع زبان بولیں اور اس بات کی سخت اعتباط کرنے ہیں کہ ہماری گفتگو با بخریر میں ہماری زبان کے الفاظ یا طرز ا دا کا شاتبہ نہ پایا جائے ۔غیرز بان کے بولنے یا الکھتے ہیں ہم جس بات سے اس قدر بر ہیر کرنے ایس اس کا ہم ابنی زبان بین مطلق غیال منین کرتے۔ مثال کے طور پر یوں سمجیے کرحب كريّ ہندِستنانی، انتریزی بولتا یا تھٹا ہم تو تا اسكان اپنی گفتگو يا تخرير بين ابني زبان كالفظيا اسلوب ببان تنبي السف د نيا اورجهان مك ہوسکتا ہو اہل زبان کی تقلید کرنا ہو۔ یہی نہیں بلکہ انگریزی لب و لیجے کی نظل آنادنے کی بھی کوشِش کرٹا ہی رشرہ ع شروع میں تو بعض مناوط و بان

ہندستانی خبیں انگریزی بہت جرگئی تقی اپنی زبان بھی انگریزی لیعیں بولئے نئے سے برفلاف اس کے اپنی ٹربان میں بیسیوں انگریزی لفظ بلاف استعال کر جانا ہی ۔ باتواس سے اپنی شیخت یاعلمی فصنیات جانی مقصود ہوتی ہی یا بچرنا واقفیت اور کا بلی کی وجہ سے ابساکر تا ہی ۔ نا واقفیت اس بی کہ ایسی ٹربان سے پوری طرح واقف نہیں اور کا بلی اس منے میں کہ اس کے متراف میں کہ اس کے متراف میں کہ اس کی زبان میں وہ کسی تعدر بجور بھی ہی ۔ فائ قوم کی زبان سے معمولی اور عام صروریات کے متراف مقال میں اس کی زبان پر اس طرح چراحہ جائے ہیں کہ ببلا ادا دہ بھی اپنی زبان ہیں بول جاتا ہی ۔ چناں جہ شبس جالیس برس بہلے لفظ بھی اس کی زبان پر اس طرح چراحہ جائے ہیں کہ ببلا ادا دہ بھی اپنی زبان ہیں بول جاتا ہی ۔ چناں جہ شبس جالیس برس بہلے سے سو ملیزیش ربعارم ، پولٹیکل ، سیف رسیک وغیرہ الفاظ ہماری زبان ہیں عام ہرگئے تھے ۔

بہ عام اصول ہندستان کے اسلامی عہد بیں بھی حرف بہ حرف عمل بیں آیا ۔ ملکی تستط کے وقت فارنج قرم کی زبان فارسی تھی ۔ امرا، بادشاہ، دربار اور دفتر میں رسائ کا بڑا ذریعہ بہی زبان کھی اور جبیبا کہ ہونا چا ہے اور ہوتا آیا ہی اہل چند نے فارسی سیسی نثروع کی اور ایسی سیسی کم استاد ہو سی ہی فارسی سیسی نثروع کی اور ایسی سیسی کم استاد ہو سیتے ۔ فارسی کا جاننا حصول علم ومعاش ہی کی فاطر نہ تھا بلکہ فارسی تہذریب وشائیسگی کی علامت بھی جانی تھی اور جبیبا کہ وستور ہی فیشن ہیں داخل ہو گئی تھی ۔ متوانر سطا ہے ، انشا وشعروسین کی مشتی سرکاری اور وفتری نوشت وخواند کی وجہ سے وشعروسین کی مشتی سرکاری اور وفتری نوشت وخواند کی وجہ سے اہل ملک کی طبیا تع ہیں ایسی رہے گئی تھی کہ انھوں سے فارسی نفط

ملی زبان میں پلا ناتل داخل کرنے شرؤع کر دیے۔

بر بھی ابکہ مسلم اصول ہو کہ غیر زبان کے نفظ ہوکسی زبان بی داخل ہر بھی ابکہ مسلم اصول ہو کہ غیر زبان کے مفلوط کرتے ہیں تو وہ اصلی زبان کو مخلوط کرتے ہیں تو وہ اصلی زبان کی صرف و خوکو ہا تھ نہیں سگاتے ۔ بہی صورت اس مخلوط زبان اُ ژوؤ میں بین بین اُ تی کہ فارسی کا اثر اسماء وصفات تک رہا۔ البشر بعض حروف عطف مثلاً: اگر ، مگر ، اگر جہ ، لیکن وغیرہ اسکتے ۔ اصل صرف ونح بالکل دلیبی زبان کی رہی اور حب صرورت پڑی فارسی ، عربی لفظوں کو ہٹ کا نہا نبا بہا ۔ مثلاً عربی الفاظ ، کبل ، کفن ، کوبٹ ی قالب بین طوصال کر اپنا بنا لبا ۔ مثلاً عربی الفاظ ، کبل ، کفن ، دفن ، بجول ، بحث سے بدلنا ، کفن ان ، دفنانا ، دفنانا ، قوئن ، بحثت مصدر بنا ہیے اسی طرح فارسی ۔ دفن ، بجول ، بحث سے بدلنا ، کفن ان ابیا ۔ مثلاً عربی اردؤ ہو گئے ، فارسی عربی نہیں تی ۔ مثنا ، فرانا ، فازنا ، دافنا وغیرہ بنا ہیے گئے بیرسب اُردؤ ہو گئے ، فارسی عربی نہیں تی ۔

ربان کے خالص ہوئے کا خیال درخفیقت سیاسی ہونسانی بنیں.

اس کاباعث قومیت کا بیجا فخراورسیاسی نفرت ہی۔ جرمنوں نے فرانسبی نفظوں کے خلاف جہاد کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آیک برت تک اُن کے ملک بیں فرانس کا ادبی اور سیاسی نسلط کہا۔ بیت خیال اُن کے ملک بین کھٹکتا تھا اور اس غضے بین انھوں نے بیت خیال اُن کے دل بین کھٹکتا تھا اور اس غضے بین انھوں نے فرانسیسی نفظ سکا لئے تشروع کیا۔ اسی طرح اور اسی بنیا دیر زکس سے جرمنی لفظوں اور یونا نیوں نے ترکی لفظوں کا اخراج شروع کیا۔ سیواجی کے ذیائے بین مرہٹی سے فارسی لفظوں کے فارج کرنے سیواجی کے ذیائے بین مرہٹی سے فارسی لفظوں کی مخالف بین مرہٹی سے فارسی کو کا اخراج شروع کیا۔ اس ترین زبان کے زندہ کرنے کی جدوجہد جادی ہوتی ۔ قرکوں نے سیک شروع کیا۔ ایرانیوں نے فارسی نفطوں بریا تھ صاف کرنا شروع کیا۔ ایرانیوں نے عرکوں نے عربی فارسی نفطوں بریا تھ صاف کرنا شروع کیا۔ ایرانیوں نے فارسی نفطوں بریا تھ صاف کرنا شروع کیا۔ ایرانیوں نے

بھی ایاب زمانے میں عربی لفظوں کے نکال دینے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہی میگراب برکوں کی دیجھا دیجھی عربی تفظوں کے تکال دینے برآماده بركة بير - ان سب كى تربي سياسى غم وغضم بهو- اگر برگمانى سمجمی جاتے تو غالبًا بہی خیال بھن جماعتوں بیں ہماری زبان سے ع بی فارسی الفاظ کے افراج کا محرک ہی ۔ نفظ حب ایک بارزیان میں الکیا اور رائج ہوگیا تو وہ ہمارا ہوجانا ہی غیر نہیں رہنا اسے غیرسمه کر تکال دینا سخت بے دردی ہی۔ وہ اب جائے تو کہاں جائے۔ كيون كه اب اس كارناك روب بدل كيا بهى، بعض وفت اس كأنكفظ اور مفيؤم بھي کچھ کا کچھ بوجاتا ہو۔ اصلي وطن بين تو اس کا رفعکا نا بہیں رہا اور بہاں سے دہیں کالا بل گیا۔ اس کی حالت بہودیوں كى سى بو جانى برى بيف مذ كراند درا ـ زبان بين بر بطرى جاتز نهين -مثلاً منصوب کا نفظ ہی تو عربی سل کا مگر ہماری زبان ہی اس كرمين بى اور بوكة بي إراده، تجويز وغيروبياس مبينت اورمعنول بي اردؤ لفظ ہر اوراسے مکالنے کا ہمیں کوتی منی بنیں یہی حال اور بہت سے نفطوں کا ہی جو ہماری زبان بی آگر ہمارے ہوگتے ہیں بنتلاً: تماشا، تلاش وغیرہ جن کے معنے اصل زبان میں تیجہ اور میں اور ہماری زبان میں کیجہ اور ۔ ان وطن پرسٹوں کا یہ نعیال ہو کہ بدیسی نفطون سے ہماری زبان ناباک اور خراب ہوجائے گی۔ ہمارے قومی اساس کو تھیں لیکے گی ۔ اس سے ہماری زمان کی بے مائٹی طاہر ہنو گی - میز غیر زبالوں کے الفاظ سے زبان بوجھل اور بھندی ہو جائے گ -لیجن یہ خیال صبح نہیں ہو۔ بدلبی تفظوں سے زبان خراب

ہمیں ہوتی بلکہ برخلات اس کے اس میں وسعت اور فقت اور شان بیدا ہوجاتی ہو۔ بیر سے ہوکہ بہت سے غیر صروری الفاظ بھی باہر سے اگر داخل ہوجائے ہیں۔غیر صروری سے میری مُراد اُن لفظوں سے ہوکہ جن سے ہم معنی لفظ بہلے سے زبان میں موجود ہیں۔ سیکن مترادف الفاظ کہ جن سے ہم معنی لفظ بہلے سے زبان میں موجود ہیں۔ سیکن مترادف الفاظ سے کوتی نفصان نہیں بلکہ زبان میں اضافہ ہوجانا ہی۔ اور زبان کی فطرت کی ایک واقع ہوتی ہوگہ ایک تات کے استفال کے بعد مترادف الفاظ سے مفہوم میں نود بہنودا ہیں۔ اور وہ لفظ جو بہلے غیرضروری سمجھے الفاظ سے نبان کی لطافت برطھ جاتی ہیں۔ اور وہ لفظ جو بہلے غیرضروری سمجھے جاتے گئے صروری ہوجائے ہیں۔

یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ بدلیں الفاظ سے زبان بوجھل اور کھتے ہیں ہوجاتی ہو جاتی ہو۔ وہ لفظ ہو غیر زبان سے اگر داخل ہو جاتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہموتے ہیں کہ زبان ہیں پوری طرح کھب جاتے ہیں اور اُن کی اجنبیت بالکل جاتی رہتی ہی اور اُن بیں اور دلیں فظوں ہیں کوئی فرق نہیں رہنا۔ اس سیلے وہ زبان پر بار نہیں ہوتے بلکہ اس ہیں اسائی اور وسعت پیدا کرتے ہیں۔ نہیں ہوتے بلکہ اس ہیں اسائی اور وسعت پیدا کرتے ہیں۔ انسانی خیال کی کوئی نظاہ نہیں اور نہ اس کے تنوع اور وسعت کی کوئی حد ہی ۔ زبان کیبی ہی وسیع اور بھر ہؤر ہو، خبال اور خرا تیوں اور بار بیبیوں اور نازک فرقوں کو صحت کے ساتھ کی گہرا تیوں اور بار بیبیوں اور باز کی وجبر ہی کہ اُن کے اواکر نے کے ساتھ داکر سے بین عاصر بہتی ہی اور بہی وجبر ہی کہ اُن کے اواکر نے کہا داکر سے بین عاصر بہتی ہی اور بہی وجبر ہی کہ اُن کے اواکر نے کے ساتھ کی کہرا تیوں اور بار بیبی جانے ہیں۔ متزاد ف الفاظ الیسے ہوقتوں کی جانے ہیں۔ متزاد ف الفاظ الیسے ہوقتوں کی ہر ہیں۔ متزاد ف الفاظ الیسے ہوقتوں کی ہر ہیں۔ ہیں انفاظ الیسے ہوقتوں کی ہر ہیں۔ متزاد ف الفاظ الیسے ہوقتوں کے دائے ہیں۔ متزاد ف الفاظ الیسے ہوتوں کے دائے ہیں۔ متزاد ف الفاظ الیسے ہو تھوں کے دائے ہیں۔ متزاد ف الفاظ الیسے ہو تھوں کے دیت کام آئے ہیں۔ متزاد ف الفاظ سب ہم مینے بیب ہو سے بی ہو سے کہ اُن کے دائے ہیں۔ متزاد ف الفاظ الیسے ہو سے بی ہو سے کہ ہیں۔ متزاد ف الفاظ الیسے ہو سے کہ ہیں۔ ہیں ہو سے کہ ہیں۔ متزاد ف الفاظ سب ہم مینے بیا ہے ہیں۔ متزاد ف الفاظ سب ہم مینے بیب ہو سے کہ ہو سے ک

أن كيمفهوم اوراستعال بين كجوية كجوه طرور فرق بهوتا بى- إس كيه ادائة مطالب بين ان كى الهتيت بطره جاتى بى -

فاص کرشاعری کے اغراض کے بیے منزادت الفاظ کا کشت سے ہونا بہت کام آتا ہو۔ ناعران کے ذریعے سے تطبیف سے تطبیف خیال اور ناڈک سے نازک جذبات کو اداکر سکتا ہی ۔ پھرائے سے روبیف و فافیے کے بیے بہت سہولت ہوجاتی ہی ۔

ادیب اور شاع کے لیے لفظ کا انتخاب برطی اہمیت اور قدر تو ہیں کہ رکھتا ہو۔ ایک بر محل صحیح لفظ کا انتخاب کلام بیں جان طوال وتیا ہو اللہ مخلوط زبان بیں انتخاب کی بہت گنجا نین ہو نی ہی دو وق کا تشعر ہی مزے جوموت کے عاشق بیاں کھوکرتے مسیح وخصر بھی مرے کی ارزی کرتے

خاصاشعر ہی مگر کوئی خاص بات نہیں۔ میر نقی تمیر اسی مضمؤن کو یوں ا داکرتے ہیں :-

لنَّرت سے نہیں خالی جانوں کا کھیاجانا

کب خضر دمسیجانے مرنے کا نمزا جانا بیاں "کھیا جانا"کے نفظ نے کیا کام کیا ہی اکوئی دؤسرالفظ رکھ کر پیمر

دیکھیے بہ بات نہیں آئے گی ۔ اسی شعریں ، لآن ، اور مرزہ ، دو منزادت نقط ہیں اگر ایک ہی لفظ دونوں جگہ استعمال ہوتا تو شعر سے سن اور بے مزہ ہوجاتا :-

همبت ہی یا کوئی جی کا ہی روگ سکدا میں تو رہنا ہلاں بیمار سا

خوص فارسی سے میل سے ہماری گفت بیں بے بہا امنافہ ہو ا ہو۔
الفاظ کے ساتھ ساتھ ساتھ نے بالت بھی اُجائے ہیں صرف لفظوں کا ذخیرہ کوی چیز نہیں، بڑی چیزاُن کا استعال ہی جو خیال سے صحح طور پر اوا کرنے بیں ہی۔ منزادفات کے نازک فرق ،خیالات بیں صفاتی ا ور صحت بیان بیدا کرنے بیں بڑی مدد دبیتے ہیں۔ اور یہ نہ بھی ہو تو ایک فائدہ یہ ہی کہ باربار ایک لفظ کے اعادے سے جو بیان ہی بھتا بین آجانا ہی وہ رفع ہو جاتا اور کلام میں خس پیدا ہرجانا ہی فقد و منزلت اُن مقاصد کے پورا کرنے بیں ہی کہ بنوبان کی فدر و منزلت اُن مقاصد کے پورا کرنے بیں ہی جن کے لیے زبان کی فدر و منزلت اُن مقاصد کے پورا کرنے بیں ہی حس سے الفاظ داخل ہو نے سے ہماری زبان کو بے انتہا فائدہ پہنچاہی عوام کی زبان لیفنے کھڑی بولی جس پر اُردو کی مینیا د ہی اس قدر میں فارسی عنصر شریک نہ ہوتا تو وہ کبھی علم و اُدر و بی اظہاری اور اس وقت ہو اُردو بی اظہاری کے نہ نے نے وی بی بیرا ہوگئے ہیں وہ ان سے محروم رہی ۔

اُدُووْ بین ہندی اور فارسی نفط بل جُل کر شیروشکر ہوگئے ہیں اور عام بول جال ، محاوروں اور کہا وتوں بین بے نکلف آگئے ہیں۔ مثلاً تم کس باغ کی مؤلی ہو۔ اِئے دُکتے کی نجیر- اشر فیاں کیٹی اور کو کا کھر اور کو کلوں پر مُہر۔ ایک اُنکھ بین مشہد ایک اُنکھ «بین ٹر ہر، لاکھ کا گھر

خاک ہوگیا، اللہ کا دِیا سر بر، فی اکی لائھی بیں آواز نہیں ۔ براتھا برنام بُرا، بدن بر نہیں کتا بان کھا بیں البقہ، باہمن مشری بھاٹ نوا اس اس راجا ہوتے ناس وغیرہ وغیرہ سیکڑوں کہا وہیں ہیں بیمی حال محا وروں کا ہو مثلاً ؛

الله بيلي، أنكفون بين خارلكنا، فدالكني كهنا، أنكفون ير یروہ بڑجانا، لہؤ رگا کے شہیدوں ہیں مِلنا، انتُدمباں کی گاتے۔ مخلوط زبان ہیں ایک آسائی مرکب الفاظ کے بنائے ہیں بھی ہوتی ہی- دیکھیے ہندی فارسی کے مبل سے کیسے اتھے اتھے مركب لفظ بن سُلَّة بي شلاً ول اللي ، نبك جلن ، جلت أسناد ، بجينع واماد ، گھر داماد، سمجھ دار، گنڈے دار، اگال دان ، عجاتب گھر، کفن چوط جيب گفري، امام باره ، موخور وغيره وغيره سرارون مركبات مي. مخلوط زبالوں کے بننے سے دوران میں ایک اور بات بھی عمل یں اتی ہے جو فابل غور ہی ۔ بینے ان بی سے ہرزبان کو اس خیال سے کہ جانبین کو ایک دوسرے کی بات آسانی سے اور جارسمجو بیں آجائے۔ اپنی بعض خصوصبات ترک کرنی پر تی ہیں اور صِرف ابسى صورتبن باتى ركھتى يرشتى بين جو باتو مشترك ہوتى ہیں یا جن کا اختیار کرنا دولوں سے لیے سہل ہوٹا ہی اور اس طرح ددوں میں ایک نوازن سابیدا ہو جاتا ہی جو فریقین کے لیے سہولت کا باعث ہونا ہو۔ اُردؤ کے بنتے میں بھی یہی ہتوا۔ فرافین یفنے ہندومسلمان دولوں نے اپنی اپنی زبالوں بیں کتر بیونت کی۔ ا بنی مخصوص خصوصتیات ترک کیں اور اس فرمانی کے بعد جونتی زمان

بنی اسے اختیار کر لیا جو اب بھی ہماری ملکی اور قومی زیان ہو اور ہندستان کی مشترک اور عام زبان ہونے کا درجہ حاصل کر جکی ہو۔ ہم سلے اِسے قربانی کرے ماصل کیا ہی اورکسی کا موز نہیں ہوسکتا کہ ہم سے مجھڑاتے۔ ایک حکیم کا قول ہوکہ عیرانوام کے لوگوں کو اپنی قدم میں اس طرح جذب كرابيا كم البين اورغيريس التبازية رب بالا شبهمشكل بهوليجن غیرزبان کے الفاظ کو اپنی زبان بی اس طرح جذب کر اینا کہ معلوم نک نہ ہوکہ بیرغیر ہیں اس سے بھی زیا و مشکل کام ہو' یہ استعداد أردؤين بردرجتمال موجود بهي اس مين سيكرون بزارون لفظ غیر زبانوں کے اس طرح گفک مِل گئتے ہیں کہ بولنے اور برط سے والو<sup>ں</sup> کو خیرتاک نہیں ہوتی کہ دلیتی ہیں یا بدلیبی، اینے ہیں یا براستے۔ غرض ہماری زبان ایک خوش اور ہرا بھرا نگل دستہ ہی حب میں رنگ برنگ سے حوب صؤرت بھول اور فازک بیناب ہیں ۔ کیا ہم اس وہم سے کہ اس میں گلاب برہی ہو اور کچھ بنیاں با ہرے پو دوں کی ہیں انھیں نوج کر بھینک دیں گے ؟ اگر کوئی ایساکرے توسارسر نا دانی ہی۔

مجھے سر بنج بہا در سپروکے اس قرل سے حف برحف اتفاق ہی کہ" یہی زبان جے ہم اُردو کہتے ہیں "نہا وسبلہ ہی جس سے ہندوا ور مسلمان ایک دوسرے کی تہذیب کو سجھ سکتے ہیں ۔ یہی وہ وربعہ ہی جس سلمان ایک دوسرے کی تہذیب کو سجھ سکتے ہیں ۔ یہی وہ وربعہ ہی جس سکتا ہی ۔ بیرے خیال میں اس سے ہندوسلما نوں میں اتحا دیب اکیا جاسکتا ہی ۔ بیرے خیال میں اس سے برطرہ کرکوئی غلطی نہیں ہوسکتی کہ اس زبان کومٹانے اور اس دینے کو توڑنے کی کومشن کی جائے "

## مِثدى ارْدوكا جَعَلَاا

ل البرطر صاحب وشال بهارت في ابنه ايك مفنون كى طرف فاص طور سنه والرعب المن مندول كرائى اور فاص طور سنه والرعب المن ويمان المحاكيا )

ننری دام شرما صاحب بندی کے مشہور مایانہ رسالہ وشال بھارت کے ایریر ہیں۔ یہ ہندی اُردو دونوں زبانوں ہیں وست گا ہ رکھتے ہیں وہ نود لکھتے ہیں کریش نے بھی اُردؤ ہی برطھی تنی ، ہندی تو مجھ و بیے ہی ہا گئی ؛ اوری لیا قت کے علاوہ اُن میں روا داری کھی بہت ہو-ہندومسلم ملاب سے براے عالی ہیں - انفون سنے حال ہی ہیں ابینے رسالے بیں ایک مفہون زبان اور رسم خط کے مستلے پر لکھا ہی مفہون ك شروع بين الفول سن اين يحيط حبيب ك ايك نوط" اصلى اور فروعی سئلے " سے ایک افتباس دیا ہی جس میں وہ تکھتے ہیں کہ: " بعن لوگوں كا يرخيال بهركه بندوسلم انشلاف سی طریس بھاشا کا سوال ہو ادرسلمانوں کے ولوں بیس ہندووں کی طرف سے بدگانی ہو۔ اس ملیے ان کی بیر راے ہی کہ ہندی اُروؤ کا حجاکم السائے کے لیے اہنشانی" بر زور دبا جائے اور کی سال زبان کے لیے کو سوش نی جائے توسیم شکلیں دور ہو جاتیں گی ۔ ہم ہندی اُدود ے حفاظ مے کو زیارہ اہمیت منیں دینے۔ اگر دو فوں کا ایک

دسم خط ہو جا تے نو پر حجگڑا بہت کچھ دسے کا لیکن

ہم اپنے بہکے ہوتے دوستوں سے بو چھتے ہیں کہ ڈھاکہ اور احمد آیا دیں تو بھائنا کاکوئی حملاً ان نھا بھروہاں فرقہ وارانہ حملاً سے کیوں ہو گئے ؟ ملک کی غلامی ہماری افریہ اصل معیبت ہی۔ ہماری تفریباً تمام بلاوں کا مرجبتہ ہیں ہی۔ ہماری تفریباً تمام بلاوں کا مرجبتہ سی ہی ہی۔ اگر ہمیں اس سے نجات مل گئی تو بیر فردعی حملاً اس سے نجات مل گئی تو بیر فردعی حملاً اس سے نجات مل گئی تو بیر فردعی حملاً اس سے نجات مل گئی تو بیر فردعی حملاً اس سے خات مل گئی تو بیر فردعی حملاً اس سے خات کی سوت سؤ کھ جائے گئی تو زبان کے زہر کا نالہ نود ہی سؤ کھ صاتے گا ہا۔

اس اقتباسین مین با بین بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زبان کو ہدر دسلمانوں کے انتقلات ہیں کوئی زیادہ دخل نہیں۔ دلیل یہ بین کی گئی ہو کہ ڈھاکہ اور احمد آباد ہیں فسا دکیوں ہوتے وہاں توزبان کاکوئی حبگرا نہیں۔ دو سری بات بہ کہ فساد کی جڑ ملک کی غلامی ہو آگر اس سے نجاب مل جائے توسب جمگرے مرط جا تیں گئے ۔ نہیسری بات بہ کہ دونوں رایعنی اُدوہ بندی کا ایک رسم خط ہو جائے تو زبان کا کوئی جملاط انہیں رہے گا۔ ایک رسم خط ہو جائے تو زبان کا کوئی جملاط انہیں رہے گا۔ کہ ہندوسلم اختلاف کی جڑ ہیں زبان کا سوال ہی ۔ انہوں سے کہ ہندوسلم اختلاف کی جڑ ہیں زبان کا سوال ہی اور وہ ہندوسلم اختلاف کی جڑ ہیں زبان کا سوال ہی ۔ اس کے برخلاف احمد الخلاف کی حقیقت سے پورے طور پر دافق ہیں ۔ اس کے برخلاف احمد آباد اور طوحاکہ کو جو نبوت ہیں بیٹ کہاگیا ہی وہ ایک بھولے بن کی بات احمد آباد اور گئی ہوتا ۔ معلوم ہوتا ہی اور در ہوتا ۔ معلوم ہوتا ہی اور در ہوتا ۔ معلوم ہوتا ہی وہ وہ کہی بات معلوم ہوتا ہی

کدان صاحوں نے مندوسلم نزاع کے اسباب بر کمبی سنی گیسے غور بہیں رکبیا ۔ اور نہ کبھی ملک کے مختلف علاقوں میں سفرکر کے دہاں کے حالات كو كبرى نظرست ديكها بوءان كومعلوم بونا جا بي كهجن مقامات کی ماوری زبان اُروفو شہیں یا جہاں اُردو کا رواج کم ہے وہاں والوں کے دل بیں اُردؤ کا جواحزام ہو وہ اُن لوگوں بیں انہیں بایا جاتا بن کی مادری زبان اُردؤ ہو۔ وہ اُسے ایک طرح کی مقدس زبان خیال کرتے ہیں اورجب وہ یہ سنتے اور دیکھتے ہیں کم اُردو زبان کی خالفت کی جارہی ہی اور اس کے مطابے کی کوششیں کی جارہی ہیں توان کے دلوں میں مخالفت اور نفرت کی آگ بھڑک اکٹی ہوا در صبح یا غلط وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اردو کے مٹانے کی کوششیں تہیں بلکہ ان کی تہذیب اور ندہہب كوماك كى تجويزين بين اوراحد آباد اور دهاك كى جوشالين بيش کی بس وه بھی صحیح نہیں کیوں کہ ان مفامات میں ہزاروں کی تفدا و بین ایسے لوگ موجود ہیں جن کی مادری زبان ارود ہو اور اُن سے کہیں زیادہ ایسے ہیں جو اُردؤ جانتے اور بو سے ہیں۔ غُلا می کا جُوا آنار کیفیکنے کا خیال بہت خوب ہر اور کو تی معقول شخص اس سے اختلات نہیں کرسکتا اور بیر بھی صحیح ہو کہ جب ایک بار غلامی سے سجات مل کئی او سب فروعی جفکرے من جاتیں سے لیکن سوال بہ ہوکہ غلامی سے نجات کیوں کرسطے اور وه كيا طريقة برى جوبيس اس عي نجات ولاسكنا برو كياس مقصد کے حاصل کرنے سے بہی ڈھنگ ہیں جوہم آج کل دیجھ رہے ہیں کم

تقریباً ہرمعلط میں جھگرا اور ہرمشلے میں انقلاف- اور بجائے اس کے کر ان حھگرا وں کو کم کیا جائے۔ اُن کو بڑھانے اور اکسانے کی کوشش کہ ان حھگرا وں کو کم کیا جائے۔ اُن کو بڑھانے اور اکسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگریمی کھین ہیں توکوئی تو تقع نہیں کہ غلامی کا طو ق ہماری گردنوں سے اُتر جائے۔

یہ سے ہی کہ ہم فروعی مسائل بیں اُلیجے رہتے ہیں اور اسل کی طرف پوری تو تبہ نہیں کرنے اور بر تول شرما صاحب کے ہندی اُروو کا جھاڑا بھی فروعی مسائل بیں سے ہی۔ اور صحیح یہ ہی کہ جڑا گرمضبوط رہی نو شا فیس اور سے اور سارا درخت سرسبرا درشاداب رہے گا۔ لیکن انفیس ہی یا و رکھنا چا ہیے کہ جب فروعی مجھگڑے شار سن کی الیکن انفیس ہی رفتہ رفتہ اصل ہوجاتے ہیں۔ ہمیشہ بہی نہیں ہوتا کہ جڑے کھو کھلے ہونے سے درخت بے کار ہموجاتا ہی بلکہ بعض ہوتا کہ جڑا ہی ہوت کی جھال اس ہی جاری ہوت کا اور فات ایسا بھی ہوتا ہی کہ سنے کی جھال اس بینے سے درخت کا ایسان ہی جاری ہوتا ہی اور وہ گھنٹھ ہوکے رہ جاتا ہی۔ ہماری برشن سے اور جا ہو کھلے ہوتے کے جھال اس کے اور کا جھاڑا اب فرد عی سائل بین بند ہو جاتا ہی اور وہ گھنٹھ ہوکے رہ جاتا ہی۔ ہماری برشن سے اور ہا ہو کہا ہی خطیوں سے اُدو ہندی کا حجاڑا اب فرد عی سائل بیں سے نہیں رہا ، اصل مسلم ہوگیا ہی۔

اس کے بعد وشال بھارت کے قابل ایڈ بیرسے اس جھگڑے کی اصل حفیقت پر نظر طالی ہی اور بیسوال کیا ہی کہ بندی اُردؤ کا جھگڑاکہاں اور کن صوبوں میں ہی ہی اور بیسوال کیا ہی کہ بندی اُردؤ کا جھگڑاکہاں اور کن صوبوں میں ہی ہی اس کا جواب انفوں نے کسی فار تفصیل سے دباہر جس کا خطاصہ یہ ہی کہ بنگال، آسام، گیرات، مداس، اڑبیہ، سندھ، جہاراشٹر، کرنا مک اور ملیب د بیں ہندی اُردو کا کوئی حجگڑا نہیں۔اب دہاراشٹر، کرنا مک اور ملیب د بیں ہندی اُردو کا کوئی حجگڑا نہیں۔اب دہے سرحد، بیجاب، یو پی، بہار اور سی پی کے صوبے تو ان بی بھی

صرف یو پی اور بنجاب ایسے دوصوبے بی بوبندی ارداد حملاط کا اکھالاہ بنے ہوتے ہیں میار بیں ارداو کی کوئی حیثیت نہیں مفتصر بیک یو بی سے صرف چند فی صدی شہری لوگ اُردؤ بوسلتے ہیں۔ بنجاب بین بہنجابی بولی جانی ہی اور رسم خط اگردی ہندی ، گرد کھی تینوں را بج ہیں الہندا حملاً ا ہو تو اکفی دوصوبوں ہیں۔

كبا الجِها ننفره اورفيصله بهربهار كوصن ابك فقرم بين الاادبابه كم وبال أردوك كوى الهميت تنبي - حالال كمهندي أردو جهاكفيد ابتدا بیں سے ہوی اور اب نک جاری ہی بہار کے شہروں انتقابول اور وبیات بین ایک کشرآبادی ایسی ہوجی کی زبان اُرود ہو عظیم آباد بینم أره وزبان وادب كاابسا بى مشهور اور برا مركز خفا - جيب وتى اور تكفوت بہار نے اُردؤ کے البے نام ورا دبیب اورشاع بیابا کیے ہیں جو اُروؤ ادب کی ادر بی بادگار رہیں گے اکدوکو او خیر سری اشرا سے یو پی کے شہروں کے جند ہزار رزیادہ سے زیادہ چند لاکھ) نفون نکس محدود رکھا ہو سکتی ہم اُن سے باادب یہ ہو چھتے ہیں کہ وہ ستی ہندی جس کے پرماد کے لیے طرح طرح کے فتن کیے جادہے ہیں وہ کھن علافے، کس شہر اور تھے اور کس کا بڑکی ہولی ہی ؟ اور اس کے بولنے والے کین دبین بین بنتے ہیں ج وه اردؤ کوبندی با بندی کی بعض شاخوں کی طرح منفامی خیال كرت بي - خالان كريه بات منبي اي الدود الكف برس في له كر دۇسرے بسرے مكس ساندے بناستان سر جهائى بوقى بر مفرقى براد سِن بِعَا ، فان الله ، كر نا عكس ، وهاد وا يه مجرات ، سي - يي اور ادراس مين براروں لاکھوں اُدمیوں کی مادری زبان اُردؤ ہر اور ان مقامات میں بے شمارلوگ اسیسے آباد ہیں جو اُردؤ جانتے ہولئے اور الحقے ہیں جس کی تفقیل میں اسینے دوروں کے جنمن میں بیان کر جبکا ہوں۔ان میں کے بعض مقام اُردؤ زبان کے مرکز رہے ہیں۔اور قربیب قربیب ان میں سے ہرمقام ہیں اُردؤ اخبار جاری ہیں اور شوق سے پرطسے جاتے ہیں۔

شرما صاحب نے ہندی اُدو حجگرے کو صرف ہوبی اور بنجاب کی میں فرد ہواور میں ہو۔ اُدو کی وسعت غیر می وُد ہواور دو ایک می وُدکر دیا ہو۔ ہیں ہو۔ اُدو کی وسعت غیر می وُد ہواور دو ایک طرح سے کل چند زبان ہو اور عبیا کہ بیں اؤپر بیان کر جبکا ہوں جن مقامات کے مسلماؤں کی مادری زبان اُدو نہیں باجہاں اُدو کا دواج نسبتاً کم ہو وہاں سے مسلمان اُدو کو ہم سے زیادہ عزید رکھتے ہیں اور بہی وج ہو کہ جب اُدد کی کو زراسی بھی مخیب میں ہوجاتے ہیں۔

بے شک ایک زمانے بیں ہندی اگردؤ کا حجگرا مقامی جعگرا اللہ متعالی جعگرا اللہ متعالی جعگرا اللہ متعالی اللہ بین جا تھا۔ لیکن جب سے گا ندھی جی نے اس مسئلے کو اپنے ہاتھ بیں لیا اور بہ اعلان کیا کہ وہ ہندی کو ملک کی مشترکہ زبان بنا کے جیوڑیں کے اُسی وقت سے سارے ملک میں ایک اگ سی ماگ گئی اور فرقہ واری عناد اور منا دکی شکم مبنی د پر گئی ۔ کائرس گورمن سے جواصل بیں جہاتیا کی حکومت تھی، مبنی د پر گئی ۔ کائرس گورمن سے جواصل بیں جہاتیا کی حکومت تھی، اس جلتی ہوتی آگ پر حوب تیل جیورکا۔ اس معاسط میں حکومت کے بھاتی وزیر با کا نگرس کے دربر با کا نگرس کے دربر با کا نگرس کے بھاتی وزیر با کا نگرس کے بھاتی وزیر با کا نگرس کے دربر با کا نگرس کے بھاتی وزیر با کا نگرس کے

ممرنہیں رہے تھے بلکہ وہ ہندی زبان کے مشنری بن گئے تھے اور کانگوس کے گئین کو کانگوس کے گئین کو بالاستے طاق رکھ دیا تھا، کانگوس گورمنظ نے اس جھگڑے کو اور برطھایا اور پھیلایا اور ترقی دی ۔ کیوں کہ کانگوس کی اواز دہا تی کی اواز بہا تی اور بھیلایا اور ترقی دی ۔ کیوں کہ کانگوس کی اواز دہا تی کی اواز اہلی کانگوس اور کروٹروں عوام کی اواز اہلی اواز کے تھی ۔ دہاتیا گاندھی نے رفگرا اُن کو نیک بدایت دے ) اس معاملے ہیں ملک کے حق ہیں ایسے کانٹے بوتے ہیں اور وہ لیس بھیلا یا ہی اور خضر ہیر کہ وہ کام کیا ہی جو اس کھی نہیں کرسکا اس ملک کا بڑا ورسخت سے سخت وشمن بھی نہیں کرسکا کا تھا۔ ہم ملک کی ابتری اور اور اسخت سے سخت وشمن بھی نہیں کرسکا کھا۔ ہم ملک کی ابتری اور ایر اور اختلافات سے لیے غیروں کو الزام دیتے ہیں مگر اپنے گربیان میں موتو طال کر کبھی نہیں دیکھتے ۔

بندوسلانون بین جس چیزنے سب سے زیادہ بدگانی، نفرت اور باہمی عناد کو برطهایا وہ ہندی اُردو کا حجلالا پہرا وراس حجلالے کے بانی اعظم " دہاتا" گاندھی ہیں۔ بین بیاں بنڈت سندر لال کی تقریر کے دوایک فقرے نقل کرتا ہؤں:

"اُردؤ ایک ہنگیتانی رہاں رہی ہو جسے ہنگول مسلمانوں نے مل کر بنایا اور ترقی دی اور آب بھی صوبہ متحدہ کے بہت سے ضلعول ہیں، شہروں اور دیہات متحدہ کے بہت سے ضلعول ہیں، شہروں اور دیہات برعبگہ کے ہندؤ اُردؤ ہی ہولئے ہیں اور موجودہ زمانے سی سنسکرت آمیز ہندی نہیں سجھ سکتے .....اس

سنسکرت آئمبر ہندی کو تو می زبان کی جنت سے رائج
کرنے کی کوسٹوش منہ حرف ہندی کے لیے بلکہ فومی اتحاد
کے لیے سخت مضر ہی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس کوسٹنش نے
ہندووں اورمسلمانوں کے درمیان ایک جلیج پیداکرنے
میں برط حقیہ لیا ہی گ

بناثت جي كاير قول حرف بهحرف ورست بهر-

ہندستان ہیں ایک دورسم خط نہیں بیبیوں ہیں۔سب سے بیط بنگالی ، نامل ، نانگی ، کنٹری ، ملیا لم وغیرہ زبانوں کو برمشورہ دینا چا ہے جن کی نسبت یہ بیان کیا جانا ہی کہ وہ سنسکرت سے بہت فربب بلکہ سنسکرت کے جیتے ہیں۔اس کے بعد اگر دؤکی

بندى أردو كالمحفكر ا

باری ائے گی۔ تطوں کے بدلنے سے دل نہیں بدلتے۔ اقل دلوں سے بدلنے

خطوں کے بدلنے سے دل تہیں بدلتے ۔ اول دلوں کے بدلتے کی کوسٹوش کرنی جا ہیں اور اس کے لیے جیساکہ بین نے ابھی کہا ہی دواداری ،ہم در دی اور انضاف کی صرورت ہی ۔ہماڑے ملک بین سب سے زیادہ دلوں کے بدلنے کا پر جار

کیا اور اس سے لیے دعائیں مانگیں مگر افسوس کہ اس سے دلوں نو ایسا بدلا ہو کہ فی الحال ان کے ملنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

زبان کامستلمعمولی نہیں۔ اس پر ہاتھ ڈالنا بہت خطرناک ہو۔ دنیا کی تا ریخ شاہد ہو کہ جہاں کہیں الباکیا گیا وہاں صرف ناکامی ہی نہیں اُسٹانی بڑی بلکہ اس کے ساتھ بہت سی بلاتیں اور اُفنیں نازل ہوتیں اور انقلاب رؤنما ہوتے اور با وجود شدید منطالم

اور عذا بوں کے زباں بندی اور نظر بندی اور فا نونی شکنجوں کے مطالم منطلوموں کی اور زبردست زبردستوں کی زبانوں کو ندسٹا سکے۔ برخلاف اس کے بیاظلم اور عذاب اور سخنیاں ان زبانوں کی ترقی

كا باعث موتبر -

ر ہماری زبان ۱۹ر بولاتی الم

## حاميان أدوؤ

زبانیں کہاں سے آئیں کیے بنیں ایک طویل اور بیجیدہ بحث ہی اور اس وقت ہمارے مجث سے فارج ۔ البقہ اور کہاں سے آئی اور اس وقت ہمارے مجث سے فارج ۔ البقہ اور کیے آئی ، یہ ہم بنا سکتے ہیں ۔ اس لیے کہ اس کی عمر چھوسات سو سال سے زیا دہ نہیں۔ اسے قدرت ، انسانی ذوق اور ابنانی ضوریا سے بنایا۔

کھ دہرے بے آپ چہل افدی کوکسی اندیم جنگل ہیں چلے جاتیے۔
دہاں آپ کو اننا ور اور گرانڈ بل درخت، جبو مے برطب بودے، طرح
طرح کی بیلیں، بھولوں کے نختے، قسم فلم کی گھا سبی، جڑی اؤ میاں
وغیرہ نظر آبیں کی۔ آپ درختوں بیں بھل بھی لگے دیکھیں سے۔
بہت سے ابیے جنھیں ہم جانتے ہیں شلاً؛ کیلے، انجیرہ آم وغیرہ
اور بہت سے ابیے جنھیں ہم جانے کبھی بنیں دیکھے تھے۔

اس کے بعدکسی الجھے باغ ہیں جائیے۔ بہاں بھی سایہ دار اور نفر دار درخت اور نوش کی پھول اور کھل دیکھنے ہیں اہیں گے۔ یہ سب جیزیں یا غوں اور جمیوں کی زبینت ہیں ، جنگل سے آئی ہیں۔ لیبن انسان نے اپنی غفل ولینرسے ان ہیں حیرت المگیز شکو فرا کاربیاں کی ہیں۔ ایک ام ہی کو لیجے۔ ایک جنگل کا آم ہی دوسرا باغ کا آم، دونوں کے ذاکنے ہیں زبین آسمان کا فرق ہی۔ اسان نے ابنی حکمت سے ان ہیں طرح طرح کی ایجادیں کی ہیں۔ انسان سے ابنی حکمت سے ان ہیں طرح طرح کی ایجادیں کی ہیں۔ انسان سے ابنی حکمت سے ان ہیں طرح طرح کی ایجادیں کی ہیں۔ انسان سے ابنی حکمت سے ان ہیں اور ان ہیں تطبیف نوش بوئی اندھ باندھ کر بے شمار تشبیں بنا تیں اور ان ہیں تطبیف نوش بوئی

والنظ اور لدِّنين بيداكين - اول اول يرسب كيم مين دوق كى بدوت مبتراً یا، کیر تجارت نے اُسے اُکھارا۔ شوق اور تجارت نے مقابلے یہ اكسايا، مقابلے فيكش مكش پيداكى، يكش كمش ہى جوبناتى، سنوارتى اور اُنھارتی ہو۔ کا تنات کی ہر چیز کی بغا اس کی کش مکش پر ہو۔ قریب قریب یهی حال ہماری اُردؤ زبان کا ہو جس وقت ہے وجود میں آرہی تھی کسی کو اس کا علم تو کیا احساس بھی مذ تھا مر کوئ نئی زبان بی رہی ہو۔ البتہ فدرت یعنی تفاصاتے وہت ابنا کام کر رہا تھا۔ تدرت کے فانون بھی عجیب و غربیب اور میاسار ہوتے ہیں۔ وہ اپنا کام مچکے مچکے کرنے ہیں خواہ کسی کو جہرام یا نہ ہو انانی معاملات بن یہ عجیب بات ہو کہ جو بیرسب سے قریب ہوتی ہی اس پرسب سے بعد نظر پڑنی ہی جب کہ ہم فارسی، ع بی،سنکرت پر فرایفته سف اوران کی تصافیف اور کلام کے مرے لے رہے تھے۔ یہ غریب اور خفیر بولی مجیکے مجیکے ہمارے گرون ، بازارون ، خانقا بون اور نشکرون بین گر کر د ہی تھی۔ يب اسے غريب اور حقيراس سيے كماكه اس وقت يہ بازارى اورعامیان خیال کی جاتی تھی اور اہلِ ادب اور اہلِ ذوق است موند نہیں سکاتے تھے۔ بیان مک کہ اس کاکوئی نام بھی مذتھا میب دارالحکوست دہلی کی اس باس کی بولی برفارسی کی تلم لگی تو ب وجود میں ای کسی نے وانستہ فلم نہیں لگائی اور ندکیی جماعت اور الحجن نے بیمشورہ دیا۔ یہ قدرت کے کام سے۔ وقت کی بات میں او قت کا تقاضا اٹل ہر اسے کوئی نہیں روک سکتا ۔جوزمانے

کی جزوریت اور حالات کے مناسب جنا ہی وہی ہو کے رہنا ہی اس وفنت اس كى صرورت تفى يهوليان اورموجو د تقبي ليكن برسب مقامى ا مِنْ الله الله الله الله الله الله الله عام ا وروسيع نوان کی عزورت تھی اور وہ حرف قِلم لیگائے ہی سے بیدا ہوسکتی تھی اور اس فلم ليكان مين والح أورمفتوح دولون شركب عقم عب اس اللمی زبان کی بویاس اوررسیلے بن سے نوگوں کے کام وربن انتاہو تواس كا چرچا بهيلا- ففيراور حوفي ، ناجرا وربيبنه ور، لنتكري اور باللاري است داور دور الكاسك كي ادر جبال كي مقبول بو مكى ب آخر کارجب بہر بے نام اور عوام کی بول جال سے نکل کرسٹ پراؤب والشاكك ببهني توبهل باراسيه ام كاشرف بخشا كيا بعني ريختهكاتي اور البعلة بين أردو المصليم موسوم الوي جراب اس كاليمام اور مفلول نام بيجه ا الى دون سنے استے شرانکھوں پر رکھا سٹعرائے شعر وسخن کی محفلیں گرم کیں - فقرا اور صوفیا کی تلفین، واعظوں کے وعظ ، بحث ا درمنا طرے سب اسی بیں ہو نے سکتے مصنفین اور مؤتفین نے تابی، منرجیس نے تر سے اور افسالہ البوں نے افسانے اس بی راکھنے شروع کیے۔اس دفت فارسی کا اول بالا تفاداس سے اس کا مفاہل ہتوا پینفا بلے بیں فارسی کی بار اور اُردؤ کی بعبت ہوتی ۔ فارسی کو مطا کر د فترون اور عدالتون میں بہنی۔ مدارس میں وا نفل ہوتی ، ذریعتیم ی العاردسانے عاری ہوئے کہ بہت سی انجمنیں اورا دارے س کی جایت اورانتا عت سے لیے فائم اور تا علم وا دب بیں ر فی اور علوم و فنون میں کتا ہیں تکھی جائے لگیں۔ غرض سراعتبار

سار مع ملک بر جیا گئی اور ہندستان کی پشترکہ اورعام زبان مانی جانے لگی ۔ اُر دؤکی یہ چیت ذوق صرؤرت اورکن مکن سے مامل ہرتی اوراب بھی اتنفی کی بدولت ہرگی۔ ایک ون کا کامور مقاراس میں صدیاں لگیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی رجس میں برافع و ملت سے لوگ تھے اسلسل مفاقت اور محنت وكوستشن اور عال كالبيون، دل سوزيون اور قرمانيون كانتيج بيو- بياردة ك من ماي تقديد بعارسه لي بياسرايد جور کے بین میں کے ہم وادمقع این - بولوگ بزرگوں کے ور ف كو فاكم ريك اورنري ويندين وه سبوت كيلاسف بيد بواس سے غفلت برسط اور ملف كرية بن وه كيفت ليني ما خلف بيريم ان بزرگوں کا ذکر خبرسے کرتے ہیں اس لیے کہ انھوں نے ابیا عظیم اشان كام كيا- الرياب الما الما الما الله الما كانام بهي نيكي سے يا وكيا جات تران کی شال ایف ساست ر کیا - ہم پررس دی قد خد داری ہو اس مليكروفت نازك ا ورسخت الراروك يول اسى اليبي شيرين ، وسيع اور علی وا دبی زبان نہیں بن گئ - اس سنے برسی برطی صیبتیں اور المنتی جیلیں ہیں ، براسے براسے مقابلے کیے ہیں۔اس نے ویسی بولیوں کو نیجا دکھایا۔ اس بے کہ وہ مقالی اور محدور نہیں۔ اس نے فارسی کو بحالا اس لیے کہ وہ غیر تھی۔ اس نے دوسری بولیوں ير فرقتيت اور فضيلت حاصل كي اس ليه كه اس بين بندوسلم دواول کی تہذیبوں اور دونوں کے اتحاد کی جھلاک تھی اور اس بیے کہ اس کے حامیوں نے اس کے سنوار نے ، بنانے اور نز فی وینے ہیں ا

دل وجان سے جدوجہد کی اور اپنی کوسٹش بیں کوئی دفیقہ الخاند رکھا۔ اب بھروہی چال آبر کی ہی شہ مات بچنے کے لیے بہتے سے نیا وہ جدوجہدا ورسمی کی صرورت ہر۔ اُردوکو کو جو حیثنیت اور اہمیت صاصل ہو جبکی ہی اسے قائم رکھنا حامیان اُردو کا فرص ہی۔ اگر ہم نے اسی ہمت اور حوصلے سے کام لیا جو بزرگوں کا شیوہ تھا تومِلاشبہ جیت ہمادی ہی۔ دل میں لگن ہرا درنیت میں فلوص تو آدمی کیا جیت ہمادی ہی۔ دل میں لگن ہرا درنیت میں فلوص تو آدمی کیا

اکٹرنوگ جھسے پو جھتے ہیں کہ ہم اُردؤ سے بیے کیا کام کریں ؟

جسیاکہ بی سے عوض کیا ہو چیرسب سے قریب ہوتی ہی اس پر

نظر نہیں پر لی ۔ کام سے بیے بہت وسیع میدان ہو۔ اس سے دوہبلو
ہیں ایک زبان کے علم وادب ہیں اضافہ اور ترتی، دوسرا زبان کی
اشاعت مین لوگوں کو تدرت نے صلاحت عطائی ہی راہٹر ہے کہ
ان کا صبح اندازہ کیا گیا ہو) وہ علی وا دبی تخیبنی کام کریں جن
ان کا صبح اندازہ کیا گیا ہو) وہ علی وا دبی تخیبنی کام کریں جن
بیں یہ استعماد نہیں وہ اشاعت ہیں کوسٹسٹ کریں۔ اُردؤکتابیں
اور رسالے برطیس، دوسروں کو برطیخے کی ترغیب دیں۔ گھروں
بیں فاص کر لڑکیوں اور عورتوں کو اُردؤ پر طاقیں۔ اُردو بولیں، لیکھیں،
خط کیر اُردو میں نکھیں، نام کی تختیاں اُردؤ میں ہوں، حساب،
خط کیر اُردو میں نکھیں، نام کی تختیاں اُردؤ میں ہوں، حساب،
کاب اُردؤ میں نکھا جاتے۔ جہاں اُردؤ کے حق میں ناانسانی ہوتی
ہراس کی اصلاح کی کوسٹسٹ کریں۔ اُن پڑھوں کو پڑ ھا تیں،
ہراس کی اصلاح کی کوسٹسٹ کریں۔ اُن پڑھوں کو پڑ ھا تیں،
ہراس گی اصلاح کی کوسٹسٹ کریے ہیں ان سے تعاون کریں، ان کی

مددكري غرض اس فنم كي سيكر ول كام بن جو برشخص ابني بساط اور مالات کے مطابق کرسکتا ہی۔ امداد کے منعتن ایب بہت برانا اور بہابت بامال اورفرسؤدہ مقولہ ہو۔ اہم یا در کھنے کے فابل ہی واسع، قدمے، سخف، جب کسی نے بیمفولہ بنایا کھا وہ بڑا دانش مند کھا۔ اس کی عقبل مندی اس ترتبب یں ہی جواس نے قائم کی ہوسب سے مقدّم واعي كوركما بربير برا البرهامام بركية بن ادبنا "بري كالم ہولیکن " لیٹا " بھی کچھ اسان بہیں ۔ اس شکل کو اُسان کیھے۔ دینے کی عادت الرانا ول كول كرويكيكم ما نكف كى عاجت نردي. دوسرا درجه "فدف کا ہولین جو دام نہیں دے سکتے وہ عدوجبد ا درستی کریں ۔ آخری درجہ "سنخے" کا ہی ۔ لیکن آج کل معاملہ بھکس ا بوگیا ہو سخے اول بوگیا ہے اور واسے "اخریم بایس بہت کرتے ہیں اور کام کم۔ زباده نفز رین کرنے سے قوت عمل صنعیف موجاتی ہو۔ بہی وجر ہوکہ ہمارے کام صنعیف ہیں۔ جوشخص اور قوبین کام سے جی مجراتی ہیں الخبس كبهي ازاوى تضبب تنبين موسكتى - السان كى مجات استقلال سے محنت اور کام کرنے ہیں ہی۔ کسی کو بالبی اور تقریریں کرنے کاحق نہیں۔ جس نے کچھ کرکے مذ دکھایا ہو۔ خالی بائیں طبل ہی کی اوازیں ہیں ۔ اس بیے میں جا ہنا ہوں کہ ہمارے گھروں ، کا لبوں اور جائے خالوں اور وفتروں بیں جلی فلم سے عبد مبلہ بر لکھ و با جائے:
" باتیں کم اور کام زیادہ"

فردوسی نے کیا نوب کہا ہوے بزرگی سراسر زگفتار نبیت دوصد گفنہ جوں نیم کرداز میت انگور لفروس

من منعقده مرابریا ونشل اردو کا نفرنس منعقده مرابریل استادی

ای صاحبوا آپ سے اس وقت صوباتی اُردوکا نفرنس کا انتقاد کرید وقت کی ایک بہت برطی صرفورت کو پرراکیا ہو۔ بیر برا انقلاب گیر اور ہوگام نفیز زیام ہو۔ ہمیں اپنے حالات، اپنی صرور توں اپنی فاہیں اور اہلیتوں کا جائزہ لینا اور اس اٹل وقت کے لیے تیار ہونا ہو ہونے ساتھ آنے والا ہو۔ زمانہ کسی کی رؤ رعایت منابان اور اراؤوں کے ساتھ آنے والا ہو۔ زمانہ کسی کی رؤ رعایت منبین کرتا۔ جونے حالات کے لیے تیار نہیں وہ نااہل سمجھ جائیں کے اور جو نااہل ہم موجودہ زمانے اور معطوب ہوں کے موجودہ زمانے اور صالات ہی میں نہیں مبلکہ ہرزمانے میں انسانی زندگی اور تاہد ہو۔ بلکہ بہت موجودہ زمانے اور صالات ہی میں نہیں مبلکہ ہرزمانے میں انسانی زندگی اور تاہد ہو۔ بلکہ بہت کو اس نام ہو۔ بلکہ بہت کو اس نام ہو۔ اگر گہری اور باریک نظرے و کی جا جا ہے۔ اگر گہری اور باریک نظرے و کی جا جا ہے۔ اگر گہری اور باریک نظرے و کی جا جا ہے۔ اور بیر کھیے۔ اور بیر کھیے۔

یہ بات بین خاص طور پر اکب سے گوش گذار کرنا جاہتا ہوں کہ ہم کسی و بان یا دولی کی ہم کسی و بان یا دولی کی ترفی کی اور ندگسی زبان اور دولی کی ترفی کی راہ بیں حال میں۔ ماوری زبان ہرایب کو عزیز ہوتی ہواور مہاں موتی چاہیں۔ اینے صفے بیں اس کا ایک خاص درجہ ہواور وہاں اس کے کارآنہ ہونے بیں شہم نہیں ۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور

زبان بھی ہی جس کا ورجه ما دری زبان سے بھی منقدم ہو اور وہ قومی زبان ہو۔ سنرهی بویا بنجابی باکوتی اور بولی صرف ابینے ابینے صلفے بین محدود ہیں،اس سے باہر کچھ کام نہیں آئیں سارے ملک ہن ستان ہیں اُروف ہی ایک الیسی زبان ہو جواکٹر صوبوں ہیں بلکہ نفریاً ملک کے ہرعلاتے میں بولی بانجھی جانی ہواور ملکی یا قومی زبان ہمونے کا حق رکھتی ہو۔ کیوں کہ یہ مختلف فرقوں اور قوموں اور نہند یہوں کے مبیل سے بنی ہی اور ہندومسلانوں اور دوسری توموں نے اس کے بنانے میں ادرترقی دینے بی مل کر کوشش کی ہے اور یہی وجہ ہو کہ اس بیں ان سب کے نعالات وجذبات اور تهذيون كارنگ بابا جابا بهي اس كے رواج سے آپ کا رشتہ اپنے تمام بھاتیوں سے اور سکک کی دوسری فوموں سے زیا ده مشحکم اور قوی بهوجاتے گی۔ اس سے بیمعنی تنہیں که سندهی نم رہے۔ وہ صرور رہے گی اور اُسے رہنا جا ہیے ، سکن اس کے ساتھ ہی قرمی ربان کا سیکھنا پر طفنا لازم قرار دیا جائے تاکہ قومتیت کی رؤح افسردہ نہ ہونے یائے۔ مجھے برمعلوم کرکے بہت خوشی ہوتی کہ مجلس نصاب سف

مجھے یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ جلس نصاب ہے ۔
بوآپ کی حکومت نے منقرر کی تھی بالانفاق یہ فیصلہ کیا ہو کہ
براتمری درجے کے بعد ہندستانی ریعنی اُردو ) کی تعلیم لازم ہوئی
چاہیے کیوں کہ "ہندو سلم انخا و کا عرف یہی ایک جل ہو میلی
کی بر رائے بہت صحیح، قابل وقعت اور دورا ندلیثی پر مبنی ہو لیکن
ساتھ ہی کمیٹی نے اس رائے کا بھی اظہار کیا ہو کہ براتمری درجے
میں اُردو کو داخل کرنا طالب علموں سے لیے بار ہوگا۔ نیکن اس

بار کے کم کرنے کی ایک صورت ہے ہوسکتی ہی کہ پراتمری کی تبیسری اور پر تھی جماعت ہیں جھوٹی جھوٹی دو آسان ریڈریں ایسی داخل نصاب کروی جائیں جن ہیں زبادہ تر وہ لفظ ہوں جوسندھی اور اُدد و ہیں مشترک ہیں تو ان کا پڑھنا طالپ علموں کے لیے کچھ زیا وہ بارنہ ہوگا۔ مشترک ہیں تو ان کا پڑھنا طالپ علموں کے لیے کچھ زیا وہ بارنہ ہوگا۔ فاص کرجب کہ سندھی اور اُدود کا رسم خط تقریباً بک ساں ہی انٹر ہوائل اورڈ فار انٹیکو انڈین ا بیڈیور بین ا بجو کیشن نے بالانفاق یہ طوکیا ہی کہ اُن کے مدارس ہیں اُرود بہلی جماعت سے پڑھائی جاعت سے اُردؤ کہ اُن کے مدارس ہیں اُرود بہلی جماعت سے پڑھائی جاعت سے اُردؤ رو کہ اُن کے مدارس ہی تو سندھی لوگوں کے لیے تبیری اور جو تھی جماعت میں اُردؤ کا پڑھ ھنا ہرگز بار نہیں ہوسکا۔ مصوصاً حب کہ اُن کے بین اُردؤ کا پڑھ ھنا ہرگز بار نہیں ہوسکا۔ مصوصاً حب کہ اُن کے لیے رسم خط کی وہ دشوار می نہیں جو انٹیکو انڈین اور اور بین لوگوں کے لیے تبیر میری دانے ہیں مجلس نصاب کے اس فیصلے پر نظر تا نی

ایک دوسری بخویز جس کی طرف بی آب کی نوج مبذول کرنا

چاہتا ہوں یہ ہو کہ جس طرح حکومت سے سندھی زبان کے بیے ایک

بور طح فائم کیا اسی طرح اور اسی بنج پر اُروو زبان وا دب کی تر فی کے

بیے بھی ایک بورڈ فائم کیا جائے۔ اس بورڈ کے فائم ہونے سے

ہیت سے فرائد منصور ہیں۔ اس کے قیام سے قومی اور مکی زبان

میرت سے فرائد منصور ہیں۔ اس کے قیام سے قومی اور مکی زبان
کی ترویج واشاعت ایک اصول کے مخت قابل اطبینان طور پر ہوگی۔

ہمیں حکومت سے ایک اور صرور می ور حواست کرنی برا سے

وہ بیرکہ دیوانی اور فوج داری عدالتوں بیں ایسی ورخواسیں بو

اردو زبان ادر رسم خط میں تھی ہوں، قبول کر لی جائیں۔ حب بیر اثر طح باگیا که صوب کی تعلیم میں ہندستانی زبان کا داخل کرنا قومی اور ملکی اتحاد کے لیے لازم ہو تو اس در فواست کے قبول کرنے بی کوئی امرانع مذ ہونا جا ہے۔ یہ امراس انحادے برطھانے میں بہت زیا وہ مداورمهاون ہوگا ۔جسمصلحت کی بنا پر اس زبان کا مدارس میں واخل کرنا روا رکھا گیا ہواسی صلحت کے بیش نظر ہماری یہ درخواست ہو اگر حکومت فی ہماری ان معمولی درخواستوں کومنظور کر لیا زاور قوی امید ہوکہ صبح طریقے پر بیر مسائل بیش کیے گئے تو صرؤر منظؤر کر یے جاتیں گے ، تواب لفین جلنے کہ اردؤ زبان آپ کی زبان ہوجاتے گی۔ برہمارےسائے کی بات ہوکہ جبسے بنیاب سے اردو کوانیا بٹالیا توان میں ایسے اعلا درہج کے صاحب فکر؛ شاع اور ا دمیب اور انتا پرداز بیدا ہوئے اور ہیں جن برہمیں بجا طور بر فخر ہی۔ اگر وہ الدوؤكو افتبار مذكرت توكيا وه اس فابل رشك ورج مك بهنج سكتة تقير يرسب أرّدو كالمُفنِل ہى - اگراك سنے بھى يە تہتيكرليا تو بقین جانبے کہ جید ہیسال بیں آب ایس ترقی کریں گے کہ وگوں كو حيرت بهو گى . كيون كه آب كى سبرت ا در آب و بوا بين كجه جيزي اسبی باتی جاتی ہیں جفیں دوسروں پر نفو ق عاصل ہو۔ حب بنجاب بیں اُردؤ کی نزتی سے بنجابی مربنیں گئی تواپ کو اند بیٹے کی کوئی وجہ منہیں بلکہ میرا نفین ہو کہ اُردو کی ترویج سے سندھی كوطرة طرح كے فائدے بہني گے۔ ارد کرزبان کا دامن بہدا وسیع برگیا ہر اور اس سے اپنی

گوناگون صلاحبتون کی وجہ سے حیرت انگیزتر تی کی ہی ۔ مذہب، تاریخ،
اوب اور دیگر علوم دفنون برکتا ہوں کی جو مہنات اُردو بین ہی وہ
ہماری کسی دبان بین نہیں سیساراعلی وا دربی دخیرہ بنابنایا آپ
کی ملک ہرجائے گا۔کسی مقامی ہولی کو اس درج تاب بینجنی کے لیے
سالہا سال درکار ہوں کے اور بھر بھی شبہہ ہی کہ دہاں تاک پہنچہ
بیا نہ بہنچ اور اس بین تو مطلق شبہ نہیں کہ ہندستان کی توتی صوباتی
برلی بین صوباتی اور بین تو می زبان کہی نہیں بن سکتی ۔

اس ذمائے بیں حب کہ ہمارے ملک بیں اندرادر باہرنفاق و افتراق کی آگ بھوٹک رہی ہی۔ اس کے سفنڈ اکر نے کے لیے اُردؤ ہی کام ہسکتی ہی۔ بیر کام اس نے بہلے بھی کیا تھا اور اب بھی میں میں ہی۔ بیر نوٹ نے ہوئے رشتوں ادر دلوں کو جوٹے گی، میں ہو۔ بیر نوٹ نے ہوئے رشتوں ادر دلوں کو جوٹے گی، میکھیے ہوئے بھا تیرں کو بھر میک دل دیک جان کر دے گی اور تومیت کی دؤح بیں نیا ولولہ اور نتی اُمنگیں بیا اِکر دے گی۔

ی دول ین اس کا نفرنس کے منتظموں ا در سر پرستوں کو تہ دل سے مبارک با دوتیا ہوں کہ انھوں نے حالات کا صبح اندازہ کریے کراچی بیں اس کا انتفا دکیا اور مجھے بقین ہو کہ اس کی کوششیں باراور ہوگی اور ہماری قومی زبان اُردؤ کی بنیا د برخشن و نعوبی تائم ہو جائے گا۔ اس بقین اور وثوت کے ساتھ بیں دلی خلوص اور مسترت سے اس کا نفرنس کے افتتاح کا اعلان کرنا ہوں۔ بیر تخریب آپ کو مبارک ہو اور جن اکر دوں اور ارا دوں سے آپ سے اس کام کوشرور کی بیا ہمی دورا کو سے اس کام کوشرور کی بیا ہمی دورا کی د

انجمن ترقی اردو (مهند) کابندره دوره اخبار

مردید کی بهای اورسولهوی تاریخ کوشائع موتابی

دردید مالانه ایک ربید ، نی برجه ایک این

انجمن ترقی اردو (مهند) کاسم ما بهی رساله

انجمن ترقی اردو و رمهند) کاسم ما بهی رساله

اس س ادب اورزبان کی بربهلوبریمت کی جاتی به تنفیدی اور محققا نه مضایمی فاص این زر کھتے بین وارد بین جوی بین شائع به تی بین ان پرتبه واس رسامی کی ایک خصوصیت به و اس کامیم فریز مدسوصفے یا اس سے نائد بوتا بی قیمت می ایک وغیره ملاکرسات زیاد سرائد نائد زی دائد زید سرائد عثما نید )

مالا نه محصول واک وغیره ملاکرسات زیاد سرائد انگرزی دائد زید سرائد عثما نید )

مالا نه محصول واک و نبید باره آن و دو در بین کا ما با ندرساله اسلاسی سائنس

انجمن نرقی آرو و رمن کاما باندرساله
رمرانگریزی جینے گی بہلی تا ریج اجامہ عثانیہ حیدر آبادس شائع ہوتا ہی اس کامقصد ریہ ہو کہ سائنس کے سائل اور خیالات کوارد و دانوں میں مقبول کیا جائے۔ دنیا ہیں سائنس کے سائل اور خیالات کوارد و دانوں میں مقبول کیا جائے۔ دنیا ہیں سائنس کے سعائل جو جائے ایک اور ان تام سائل کوحی الامکان ہور ہی ہیں ان کوئسی فارت کی کوشش کی جاتی ہو۔ اس سے اُرد و زبان کی ترقی صاف اور ایس میں روشتی اور وسعت بیدا کرنام قصور ہی رسائے ہی متعدد بلاک اور اب کی شایع ہوتے ہیں۔ تیمت سالا نہ حرف بائی کرنے کی کوشش کی دیا کہ مقانی میں مقدد بلاک خطوکتا بت کا بتا ، رستی محلی ادارت رسالہ سائنس ، جامعہ تمانی حیدر آبا و۔ وکن خطوکتا بت کا بتا ، رستی محلی ادارت رسالہ سائنس ، جامعہ تمانی حیدر آبا و۔ وکن

النجن ترقئ أزدؤر سندر دملي

### خطبات عبدالحق حصاقل

یابائے اُرُدو ڈاکٹر مولوی عبالی صاحب کی تعبی برمغز اور یا دگار تقریروں کامجور ، تاریخ اوب اُردو کے طلبہ کے لیے سے خطبے نہا بت مفیدا تصیرت افروز ہیں قیمت مجلد ایک میں دھی، جلب ا

# جند منفبدات عبدالحق

اُردو کے محن اعظم ڈاکٹرمولوی عبدالی صاحب کے تعیمی ول جیب و م تنقیدی مضابین کامجموعہ ۔ قیمت صرحت میں انتقادی مضابین کامجموعہ ۔ قیمت صرحت

اُرُدو کی ابندائی نشو و نمامی صوفیائے کرم کاکی تصنیف اور کار مرادی عبدائی صاحب - اس کتاب سے آپ کوسلا مولک کرام نے کیا کا مولک کار دوزبان کی اشاعت و تردیج میں صوفیائے کرام نے کیا کا م

موه نه اردورې دی اس قېرت جلاحلو انگانگ

# مربیٹی زبان برفارسی کااٹر

انجمِن ترقی اُزدود بهند، دیلی

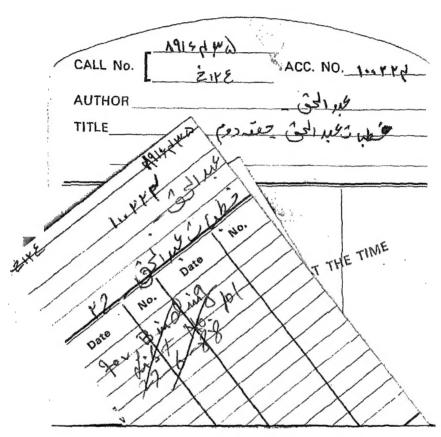



#### MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1.00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.